



생태리티티리티티리티티티티

| بالآران |      | بہترین مناظرے         |
|---------|------|-----------------------|
| مؤلف    |      | علامه محمحمي اشتهاردي |
| مترجم   |      | مولا ناكوژعباس        |
| اشاعت   |      | جون 2002ء             |
| تعداد   |      | 1000                  |
| كپوزنگ  | 40.7 | محدحنين عباس          |
| بدب     |      | . 135روپے             |

ملنے کا پتہ

#### اداره منعاج الصالحين

جناح ٹاؤن ٹھوکر نیاز بیک لا مورفون: 042-5425372

aaaaaaaaaa

#### تقدِ مناظره

علم و حکمت مومن کی گشدہ میراث ہیں جب وہ آئیس پالیتا ہے تو اس کا دل سرت سے سرشار اور معرفت کا آئینہ دار ہو جاتا ہے اور علم مناظرہ نہایت وسیع وہ قیع علم ہے جو ذبن انسانی کو جلا بخش ہے تو قلب انسانی کو ضیاء عطا کرتا ہے اور جب مومن تھائی و معارف کا عرفان حاصل کر لیتا ہے تو ہث دھری کی بجائے راہ راست کو اپناتا ہے کیونکہ جرعاقل و وانشمند کے لئے نیمفروری ہے کہ جب حق دائل و براہین کے ساتھ واضح اور عیاں ہو جائے تو وہ غلط راستوں پر فخر و مباہات کی بجائے منہاج الصالحین پر گامزن ہو قران کر کیم میں ارشادرب العزت ہے۔

"جولوگ بات کوغور سے سنتے ہیں اور پھر بہترین قول کی بیروی کرتے ہیں "(زمر۱۰۰) دین حنیف قول سدید اور امر حمید و مجید ہے۔ ماخد و منابع عقلیت و منطقیب کے شاہکار بر ۔ قرآن بجائے خود برھان ہے تواحادیث پنجیر خرد سامان ۔ تعلیمات آئمہ بھی ندہب کی بنیاد عقل پر کھتی ہیں اور ہر بات کوعقل سے برکھتی ہیں۔

انبیائے کرام نے تھم خداوندی کے اہل کفر ہے مناظر نے فرمائے 'آئم معصومیں نے بھی ای ادوار میں ای روش کو اختیار کیا اور علمائے حقہ نے بھی ای صراط متنقیم پر اتباع معصومیں کے دور حاضر میں میہ مرحلہ اور بھی آسان ہوگیا کیونکہ فلا مدوسائنس کی ترق نے معقولات کی ترویج کی تو تاریخ واوب نے منقولات سے داخشگا ہوں اور مکا تب کو مالا مال کر دیا۔ آج فن مناظرہ اپنے موجد ہوتے موجد ہوتے مناظرہ بچسے میں اور محمد ہیں۔ ہم خرافات اور بحث برائے بحث کو خارج ازعلم مناظرہ بھی مناظرے مشکلات اور بیچید گوں کے قاطع اور نئے جذب امید کے موجد ہوتے ہیں۔ کشف جابات سے انسان فکری اعتبار سے تو انا اور قبلی اعتبار سے مسرور ہوجاتا ہے۔

کتاب بدایس شامل انبیائے کرام آئمدادرعلاء برسہ کے مناظرے علم وحکمت کے سندر بین جن جن غرف فرزنی کر کے حق وحقانیت کے جوابر تلاش کیے جا سکتے بین اور پھران جوابر کواستعال بیں جن طر وفود بھی جو ہری بن جاتے ہیں۔البام نزول کرتا ہے وجدان متحرک ہوتا ہے اور فکر ونظر کو فروغ بلتا ہے۔ علامہ محمد محمدی اشتہاردی نے ''صدو یک مناظرہ جالب وخواعدنی'' کی ترتیب و تدوین سے ایران میں تبلکہ مجا دیا تو مولانا کوثر عباس حیدری نے اس کاروال دورال اور

خوبصورت اردوتر جمد کر کے اردو ہو لنے والے کروڑ وں عوام کیلئے حقیقت شنای کا سامان مہیا کردیا۔
ان مناظروں کی جرکڑی دنشین اور ہدایت آفرین ہے جو کام تیروں تلواروں ہے نامکن ہے وہ کام
لفظوں اور جملوں کے پاکیزہ ہتھیاروں ہے لیا گیا ہے جو خوشبو کی طرح مسام جاں میں سا جاتے
ہیں۔ عقائد و ندا ہب کی قبولیت اور متبولیت کا انحصار ہمیشہ مناظرہ پر رہا ہے اور اگر کوئی کورباطن ذہن قبول نہ بھی کرے تو علمی وراثت و ثقافت کا فروغ ہی اتمام جست کا باعث بن جاتا ہے جیسے کہ قران
ببا تک جمل کہدرہا ہے۔

"قل هاتوا برها نكم ان كنتم صادقين" (البقره) "خالفول ع كهوكدا كروه عج بي تو دلاكل بيش كرير" فر مان يغير ع:

''لوگوں کواپنے پروردگار کے راہتے کی طرف حکمت اور اچھی نفیحت کے ذریعے دعوت دو اوران سے شائستہ انداز میں بحث وتکمرار کرو۔''

مخقرا مارے ادارے نے علمی ثقافت کے فروع نیز اتمام جست اور دعوت حق کے لیے اس کتاب کے اردوتر جمہ کو شایان شان سے شائع کیا ہے۔

A STATE OF THE STA

and the second second of the second s

الدائ الى الخير علامه رياض حسين جعفرى سرپرست اداره منباج الصالحين لا بور

#### فهرست

| 13 | آپ کا پانچ گروہوں سے مناظرہ                           | ☆   |
|----|-------------------------------------------------------|-----|
| 28 | قریش کے سرداروں سے بغیر خدا کا مناظرہ                 | ☆   |
| 38 | رسول خداً کا يبودي دائشندول سے مناظره                 | ☆   |
| 43 | پغیراکرم کا قبلہ کے ملے می مبودیوں سے مناظرہ          | ☆   |
| 47 | قرآن براعتراض اوراس كاجواب                            | ☆   |
| 48 | منافقون کی سازش اورآپ کاان سے مناظرہ                  | . ₽ |
| 54 | علماء نجران کا پیغیرا کرم ہے مناظرہ                   | ☆   |
| 62 | حضرت على عليه السلام كامعاديه يتحريرى مناظره          | *   |
| 64 | ا ہے حق کے دفاع میں حضرت علی علیه السلام کا مناظرہ    | ☆   |
| 66 | معاویه کی سیای سازش کا جواب                           | ☆   |
| 67 | المام عجاد عليه السائم كاايك بورهے عمناظره            | ☆   |
| 69 | امام صادق" سے مناظرہ کے بعد ایک مظر خدا کامسلمان ہونا | ☆   |
| 72 | این الی العو جاء کی لا حیاری                          | ☆   |
| 74 | تيسر ب دن ابن الي العوجاب مناظره                      | ☆   |
| 76 | این الی العوجاء کی تا کمہانی موت                      | ☆   |
| 79 | عيدالله ديصاني كامسلمان مونا                          | ☆   |
| 80 | ایک هنوی کوامام علیه السلام کا جواب                   | ☆   |
| 82 | منصور کے سامنے امام صادق" اور ابوصنیفہ کا مناظرہ      | ☆   |
| 83 | وه مناظره جس نے ایک" خدانما" کولا جار کردیا           | ☆   |
| 84 | تم يه جواب جبازے الے مو؟                              | ☆   |

| 191 | آل محر يرملوت بميخ كي بارے مي مناظره                      | ☆   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 194 | مدیث غدر کے حعلق مناظرہ                                   | ☆   |
| 198 | شاگردادراستادی مناظره                                     | ☆   |
| 203 | قبررسول کے پاس باآواز بلندزیارت بردھنا                    | ☆   |
| 205 | شیخ بہائی کے والد کا ایک تی عالم سے مناظرہ                | ☆   |
| 211 | امحاب مح متعلق ایک مناظره                                 | *   |
| 212 | اصحاب کے سلسلے میں دوسرا مناظرہ                           | ☆   |
| 215 | آیت"رضوان" کے بارے میں مناظرہ                             | *   |
| 217 | قروں کے پاس بیٹنے کے سلسلے میں ایک مناظرہ                 | *   |
| 218 | "عشره مبشره" كے بارے ميں ايك مناظره                       | *   |
| 221 | قبروں پر چیے ڈالنا                                        | *   |
| 222 | くとうとう                                                     | ☆   |
| 225 | حج کے متعلق دوعلاء کا مناظرہ                              | ☆   |
| 236 | جناب عبدالمطلب اورابوطالب كى قبرول كى زيارت اوران كاايمان | . ☆ |
| 243 | كيا حفرت على عليه السلام كرال قيمت الكوشي بينت تنفي؟      | ☆   |
| 246 | على عليه السلام كانام قرآن ش كيول نبير؟                   | *   |
| 248 | تشيغ اوراس كى بيروى كى محت                                | *   |
| 250 | قبروں کی عمارتوں کو ویران کرنے کے متعلق ایک مناظرہ        | *   |
| 254 | خانه كعبر من حضرت على عليه السلام كى ولادت برايك مناظره   | ☆   |
| 257 | امات اور حديث "اصحالي كالنحوم" كے متعلق مناظرہ            | *   |
| 260 | على عليه السلام كشة راه عدالت                             | ☆   |
| 264 | ایک استاد اور شاگر د کے درمیان آئمیلیم السلام کی سخاوت کے | ☆   |
|     | متعلق مناظره                                              |     |
| 269 | حضرت علی علیالسلام اور مستلدوجی کے بارے میں ایک مناظرہ    | ☆   |

| 271 | ا يك طالب علم اور عالم دين كا مناظره                       | ☆ |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 274 | طالب علم اور عالم دين كامهر كے مسئلے ميں مناظره            | ☆ |
| 281 | واعظ اورسامع کے درمیان مناظرہ (امام حسین پر گربیے متعلق)   | ☆ |
| 289 | پغبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى خاتميت پرايك مناظره    | ☆ |
| 292 | امام حسین علیدالسلام کے قاملوں کے بارے میں ایک مناظرہ      | * |
| 296 | آیت ہلاکت کے بارے میں ایک مناظرہ                           | ☆ |
| 299 | اریان می تشیع کے بارے میں ایک مناظرہ                       | ☆ |
| 303 | قرآن کی بعض آ جوں کے درمیان ظاہری اختلاف کے متعلق          | ☆ |
|     | . ايك مناظرو                                               |   |
| 307 | امام زمانه عج كاسم مدكارول كمتعلق ايك مناظره               | ☆ |
| 313 | ایک استاد کا علامدائی سے مناظرہ                            | ☆ |
| 315 | علامه بح العلوم كا مكه كامام جعد عمناظره اوراس كاشيعه مونا | ☆ |
| 316 | شيخ جمال ملص سے ايک مزيدار مناظره                          | ☆ |
| 320 | شیخ مغید(ره) کا استاد مانی کومنه تو ژجواب                  | ☆ |
| 321 | على عليه السلام زياده سيح تق                               | ☆ |
| 321 | احمد بن منبل کا حفرت على كے فضائل كے متعلق ايك مناظره      | ☆ |
| 326 | صنیہ کے مقابل میں بعرہ کے ایک عالم کی پریثانی              | ☆ |
|     |                                                            |   |

# علم المناظره

علم المناظره نهایت مقبول معتراور مفید علم بجس می عقلی اور مقی دلاک کے ساتھ بحث و تفہیم کے ذریعے حقیقت جوئی کی جاتی ہے۔ تلاش حق کا بیعلم صداقت کے حصول میں میرو معاون ہوتا ہے اور اس طرح راہ راست کا تعین کر کے منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہرنو مولود وین فطرت پر پیدا ہوتا ہوتا ہوتا کہ اور اصلی وحقیق دین فطرت کی تلاش ہی اس کا مطمع نظر اور مقصد حیات ہوتا ہے چنا نچہ اگر بیکہا جائے کہ علم المناظر ہ مقصد زندگی کے حصول کو چیط امکان میں لانے والانور عرفان ہے جنا نچہ اگر بیکہا جائے کہ علم المناظر ہ مقصد زندگی کے حصول کو چیط امکان میں لانے والانور عرفان ہے تو بیہ جانہ ہوگا۔

برقستی ہے دور بی امیداور بنوعباس میں اس علم کا ایسا غلط استعال کیا گیا کہ بیالم دنگا و فساؤ خرافات و خرامات اور قل و غارت کا علم بن کررہ گیا۔ نابل نا ججار اور نام نہاد طاؤں نے اسے تفرقہ بازی اور شراتگیزی کا علم بنا کرد کھ دیا اور آنے والے اووار میں بیخن باطل اور حرف ممنوع کا روپ دھار گیا۔ دراصل بیاس علم کی غلط تغییم اور غلط استعال کا بیجہ تھا جو جہالت اور بزدلی کے علاوہ بچھ نیس۔ حالا تکہ ہونا یہ چاہے تھا کہ اس مفید ترین علم کے ذریعے آثار قرآنی 'اقوال الہامی اور روایات لا فانی سے بھر پور فاکدہ اٹھایا جاتا۔ مشاعروں اور مباحثوں کی طرح مناظرے بھی فروغ پاتے اور متلاشیان صدافت کو مقام ہمایت تک پہنچاتے۔ میڈیا یعنی ٹی وی 'ریڈیوا اخبارات انٹرنیٹ پران کی نشروا شاعت اور شروتی اس طرح لوگوں کوئی کو اپنانے اور باطل سے نجات پانے کا موقع میسر آتا۔

علامدریاض حسین جعفری سرپرست ادارہ منہاج الصالحین اس لحاظ سے مبارک باد کے استخق ہیں کہ انہوں نے دیگر موضوعات کی طرح اس موضوع پر بھی توجہ فرمائی اور ایک سوایک مناظرے کے نام سے فاری کتاب ...... کا ترجمہ کروا کر شایان شان اشاعت کا اجتمام کیا۔ اللہ رب انعزت ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ملت جعفریہ کوعلمی خدمت میں ان کی کاوش ہائے فکری وعملی کوون دگی رات چوگئی ترتی حاصل ہو۔

نبی اکرم کے مناظروں کے چندنمونے قار کین یقینا اس مبسوط کتاب سے مستفید ہوں کے اور انبیاء آئمہ نیز علاء کے بنی برحق بلکہ حق آ شکار اور باطل شکار مناظروں سے اپنے اذبان وقلوب کو منور کریں گے اور یول بیسلسلہ روشنی آ کے ہے آ کے برھتا جائے گا جو غرب حقدا ثناعشریہ کی تروش کا وتر تی کا ضامن ہوگا۔

> مختاج دعا! شيخ خادم حسين

## آپ کا پانچ گروہوں سے مناظرہ

اسلام کے خالف پانچ گروہوں نے یہ طے کیا کہ آنخضرت کی خدمت میں شرفیاب ہو کر ان سے مناظرہ کریں۔(۱)

ان میں بہلاگروہ یبودی، دوسراعیسائی، تیسرا مادی ( دہریہ )، چوتھا گروہ عمویہ ( دوخداؤں کا ماننے والا ) تھاادر پانچواں گروہ بت پرستوں پرمشتل تھا۔

یاوگ مدینے میں پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کے پاس آئے اور صلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا اور انہیں بحث شروع کرنے ک اجازت دی۔

یبودی گروہ نے کہا۔ '' ہماراعقیدہ ہے کہ''عزیر''(۲) خداکے بیٹے ہیں'اگراس بحث میں ہم حق بجانب ہوئے اور آپ نے ہمارے عقیدے کی تائید کی تو اس طرح ہماری فضیلت ثابت ہو جائے گی کیونکہ ہم آپ سے پہلے اپنے موقف و ند ہب میں بچے ہیں اور اگر آپ نے ہماری اس بات کی موافقت بند کی تو ہم اس بات پر مجبور ہول گے کہ آپ کی مخالفت کریں''۔

مسیحی گروہ نے کہا:۔''جہاراعقیدہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام ضدا کے بیٹے ہیں'اور خدا ان سے متحد ہوا ہے۔اب اگر آپ جہاری بات قبول کرتے ہیں تو ہم آپ پر فاتح ہیں اور اگر مخالفت کرتے ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ آپ کی مخالفت کریں۔''

مادی گروہ نے کہا: ''ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ اس دنیا کا کوئی آغاز اور انجام نہیں

<sup>(</sup>۱) بدواستان امام جعفر صادق علیدانسلام نے نقل ہوئی ہے۔اس کے اصل راوی دعفرت علی علیدانسلام ہیں۔( ،حتجات طبری جد اول ص ۱۷ ہے ۲۲ تک )

<sup>(1)</sup> حفزت عزیر علیه السلام نی امرائیل کے پیغیر تھے جن کا عبد حفزت موی کے بعد فہ کور ہے۔ بخت نفر نے جب بیت المقدس پر حملہ کرنے کے بعد المحفت کے زبان المقدس پر حملہ کرنے کے بعد المحفت کے زبان کم محملہ کرتے رہا ہوہ پخامتی بادشکوں کی سلطنت کے زبان کم محملہ ترائیل کے درمیان تبلیغ کرتے رہے بیباں تک کہ سنہ ۱۵۸ قبل سے جمل آپ نے بی اسرائیل کے چندافراد کے ساتھ روطلم کا سفر کیا اور وہاں پر توریت اور اس کے احکام کے احیاء کیا،

ہے بی قدیم اور جمیشہ رہنے والی ہے اگر آپ اس بحث میں جماری موافقت کرتے ہیں تو ہم آپ سے افضل ہول مے اور اگر آپ موافقت نہیں کرتے تو سم آپ کے خالف ہو جا کیں گے۔''

محویہ نے کہا:۔'' ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے دو مد بر اور دو مید ، بیل بہلا مید ، نور ہے اور دوسرا مید ، ظلمت ہے ، ہم اس موضوع پر آپ سے بحث کرنا چاہتے بین اگر آپ اس بحث میں ہمارا عقیدہ قبول کرتے بیل تو یقینا ہم آپ سے افضل اور برتر بیں اور اگر آپ عقیدے کی مخالفت کرتے بیل تو ہم آپ کے مخالف ہول گے۔

آخریل بت پرستول نے کہا۔

"جم ال بات كاعقيده ركحتے بيں كه بت جارے خدا بيں اگر جارے اس عقيدے كو آپ بھول كرتے ہو ہم آپ كى مخالفت كر يں اور اگر قبول نبيں كرتے تو ہم آپ كى مخالفت كريں گے۔

پنیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سب کوایک ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:''تم لوگ اپنے اپنے عقیدے کا اظہار کر چکے اور اب میری باری ہے کہ میں اپنا عقیدہ
بیان کروں'' میں اس بات کاعقیدہ رکھتا ہوں کہ خدا واحد و یکتا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں ، میں اس
کے علاوہ تمام خداؤں کا منکر ومخالف ہوں۔

ای خدانے جو داحدہ لاشریک ہے مجھے تمام عالم کیلئے نبی بنا کر بھیجا ہے تا کہ میں اس کی رحمت کا مڑدہ لوگوں کو سناؤں اور اس کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤں۔

مجھے دنیا کے تمام افراد کے لیے جمت بنا کر بھیجا گیا ہے خدا جھے کو دشمنوں اور منافقوں سے محفوظ رکھے گا۔اس کے بعد پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام گروہوں سے بالتر تیب مناظرہ کرنا شروع کردیا۔سب سے پہلاگروہ یہودیوں کا تھااس لیے پہلے اِن کا مناظرہ شروع ہوا۔

<sup>(</sup> گذشتہ صفح کابقیہ) جے بالکل فراموں کرویا گیا تھا۔ آخر کارسنہ ۳۳ قبل سے میں آپ کا انقال ہوا۔ چونکہ یہودی آپ کو بہت زیادہ چاہے تھاس کیے انھوں نے آپ کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا یباں تک کہ آپ کوخدا کا بیٹا کہ بیٹے لیکن اب اس عقیدے کا مانے والا کوئی نبیں ہے اور بیعقیدہ فتم ہو چکا ہے۔

## یہودی گروہ سے مناظرہ

پغیرا کرم : "کیاتم به چاہتے ہوکہ میں تمہاری بات کو بغیر کی دلیل کے قبول کرلوں؟ ۔ " گروہ یہود نے کہا۔ " نہیں "

پیغیر "'اس بات پرتمہاری کیا دلیل ہے کہ' عزیر' خذا کے بیٹیے ہیں؟'' یہودی گردہ: "توریت ہمارے درمیان بالکل ختم ہو چکی تھی اس کے احکام وقوانینِ رائج کرنے والا کوئی نہیں تھالیکن عزیرنے آ کراہے دوبارہ حیات بخشی اتن لیے ہم ان کوخوا کا بیٹا مانتے ہیں۔''

پیٹیر"۔"اگر یہ منطق تمہارے لیے دلیل بن سکتی ہے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں تو جناب موئ کے بارے میں آو جناب موئ کے بارے میں آم لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ وہ توریت کے لانے والے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھ بہت ہے مجز ہے بھی لے کر آئے تھے کیا وہ عزیرے افضال اور برتر نہونے کا اعتراف کرتے ہوتو ان کے بارے میں کیول نہیں بھی موقف افتیار کرتے کیونکہ اس بات کے لیے وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہیں؟

پھر آپ نے فرمایا۔ کہ کیا بیٹے ہونے ہے تمہارا مطلب سے ہے کہ دوسرے باب ادر بیٹوں کی طرح وہ بھی کسی کی جمیستری کرنے سے پیداہوئے ہیں تو اس صورت میں خدا کو مادی اور جسمانی اور دنیا کامختاج تصور کرتے ہو اور تمہاری باتوں کا لازمہ سے ہوا کہتم اپنے خدا کو خالق تصور کرتے ہوادراس کوخوداس کی خلقت میں دوسروں کامختاج بھی تصور کرتے ہو۔

گروہ یہود: '' بیٹے ہے مرادیہ ہیں کہ جناب عزیر علیہ السلام کی کیطن ہے بیدا ہی نہیں ہیں جیسے لوگوں کی ولاوت ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ دہ باشرف و قابل احترام ہونے کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں۔ جس طرح ایک استاد کے چندشا گردہوتے ہیں اوران میں پچھ ممتاز، پچھ رشیدشا گردہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے استادان شا گردوں کو بیٹا کہد کے نگارتا ہے اب یہاں اس کا مطلب بیتو نہیں ہوتا کہ وہ شاگر داستاد کی ہمستری سے پیدا ہوا ہے کیونکہ وہ تو ایک اجبنی شخص ہے اوراس استاد کا اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا' اس طرح خداوند متعال نے بھی عزیز کو اپنا بیٹا کہتے ہیں۔''

پیغبر خدا ۔ '' تمہاری اس ولیل کا جواب بھی وہی ہے جو بیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر تمہاری بی منطق اس بات کی ولیل بن رہی ہے کہ تم عزیر کو خدا کا بیٹا تھور کر لوتو اس سے زیادہ مناسب اور سزاوارتو یہ ہے کہ عزیر کے بجائے تم موٹ کو خدا کا بیٹا بھو کیونکہ وہ عزیر سے افعنل اور برتر ہیں۔ خدا و ند متعال بھی بھی کچھ لوگوں کو خود انہیں کی ولیلوں اور انہیں کے اعتر اضوں سے شکست و یہ ویتا ہے۔ تمہاری ولیلیں اور تمہارے اعتر اضات اس بات کا تقاصا کرتے ہیں کہ تم جناب موٹ کو اس سے زیادہ کہو جو جناب عزیر کو کہتے ہوتم نے یہ مثال دی کہ جس طرح استاد کے زددیک ایک شاگر و کوب بوتا ہے تو استاد محبوب ہوتا ہے تو استاد محبت اور لگاؤ کی وجہ سے اسے بیٹا کہ کر پکارتا ہے جبکہ استاد سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوتی 'اس کا مقصد صرف اس شاگر د کے لیے مجت واحتر ام کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بنا پر بھی کہنا مناسب ہوگا کہ اگر ایک شاگر د کو استاد محبت اور احتر ام کی بنا پر بیٹا کہ کر پکارتا ہے تو دوسرا شاگر و جو استاد کے نزد یک اس سے ذیادہ محبوب ہے اسے بھی بھائی کہ کر پکارے بھی استاد کہ کر اور بھی باپ کہ کر بھی

اب جس کا احر ام اور فعل زیادہ اس کوای مناسبت سے پکارا جائے گا۔اس صورت میں حمیس چاہے کہ تم موٹ کو خدا کا استادیا خدا کا مولا کہدکر پکارہ، کیونکہ موٹ عزیر سے افضل اور برز ہیں۔اوراب میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم اس چیز کو جائز جانے ہو کہ موٹ کو خدا کا بھائی یا خدا کا باپ یا خدا کا استاد تصور کر لیا جائے؟ اور تم جناب موٹ کو احر ام کی وجہ سے '۔ بھائی ، باپ یا میرے استاذ' کہدکر پکارہ؟

یبودی گروہ زسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دندان شکن جواب سے جیرت زدہ ہو کررہ گیا، ان سے اس کا کوئی جواب بن نہ پڑا اور آخر کاروہ فٹکست خوردہ لیجے میں کہنے لگے کہ آپ ہمیں مہلت دیجے تا کہ ہم اس کے بارے میں تحقیق اورغور کریں۔

پینیبر خداً۔'' ہاں اگرتم اس موضوع پر پاک دل اور باطنی طہارت سےغور وفکر و تحقیق کروتو خدا تنہیں یقینا سچا راستہ دکھا دے گا۔''

## فهرست

| 13 | آپ کا پانچ گروہوں سے مناظرہ                            | *  |
|----|--------------------------------------------------------|----|
| 28 | قریش کے سرداروں سے پغیر خدا کا مناظرہ                  | ☆  |
| 38 | رسول خدا کا يبودي واشمندول عدمناظره                    | ☆  |
| 43 | پنجبرا کرم کا قبلہ کے سلسلے میں مبودیوں سے مناظرہ      | ☆  |
| 47 | قرآن پراعتراض اوراس کا جواب                            | ☆  |
| 48 | منافقون کی سازش اورآپ کاان سے مناظرہ                   | ** |
| 54 | علماء نجران کا پیٹیبرا کرم ہے مناظرہ                   | ☆  |
| 62 | حضرت على عليه السلام كامعاويه يتحريرى مناظره           | *  |
| 64 | ایے حق کے دفاع میں حضرت علی علیہ السلام کا مناظرہ      | *  |
| 66 | معاویه کی سای سازش کا جواب                             | ☆  |
| 67 | امام عجاد عليه السلام كاايك بوره صے مناظره             | ☆  |
| 69 | امام صادق" سے مناظرہ کے بعد ایک منکر خدا کامسلمان ہونا | ☆  |
| 72 | ابن الى العوجاء كى لا جارى                             | ☆  |
| 74 | تيسر بير دن ابن الي العوجائ مناظره                     | ☆  |
| 76 | این الی العوجاء کی تا کمهانی موت                       | ☆  |
| 79 | عبدالله ويصاني كالمسلمان بونا                          | ☆  |
| 80 | ايك هجوى كوامام عليه السلام كاجواب                     | ☆  |
| 82 | منعور كے سامنے امام صادق " اور ابوطنیفه كا مناظرہ      | ☆  |
| 83 | وه مناظره جس نے ایک" خدانما" کولا چار کردیا            | ☆  |
| 84 | تم يه جواب جازے الے ہو؟                                | ☆  |

| 85  | امام عليه السلام كے شاكردوں كا ايك شاى سے مناظره           | ☆ |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 87  | ہشاس کا شامی دانشمند سے زبردست مناظرہ                      | ☆ |
| 91  | الم كاظم عليه السلام كى خدمت عن ايك جاهلين كاسلمان بونا    | ☆ |
| 95  | ام كاظم عليه السلام كے ماسے ابو يوسف كى بے بى              | ☆ |
| 97  | امام كاظم عليه السلام كالمارون - كيساتهدمنا عمره           | ☆ |
| 99  | المام رضا عليه السلام كاابوقره سے مناظره                   | ☆ |
| 102 | المم رضاعليه السلام كاكي منكر خداس مناظره                  | ☆ |
| 103 | مشيت ادراراده كمعني                                        | ☆ |
| 104 | مامون كافى عباس سے امام جواد عليه السلام كى شان بيس مناظره | ☆ |
| 108 | ایک مناظرہ جس نے عراقی فلسفی کی حالت متغیر کردی            | ☆ |
| 110 | دوسرا هصه                                                  | ☆ |
| 111 | ایک ہوشیار عورت کا سبط ابن جوزی سے مناظرہ                  | ☆ |
| 112 | ایک دار یس تمن سوالوں کے جواب                              | ☆ |
| 113 | وزر کو بہلول کا بہترین جواب                                | ☆ |
| 114 | ندہب جرکے ایک استاد کاشیعی رکن سے مناظرہ                   | ☆ |
| 116 | الع صنيف سے فضائل كا ولچىپ مناظر ہ                         | ☆ |
| 118 | ایک بہادر مورت کا تبائے سے زیردسے مناظرہ                   | ☆ |
| 123 | ایک ممنا مخض کا ابوالمدیل سے عجیب مناظرہ                   | ☆ |
| 127 | علاء سے مامون کا مناظرہ                                    | ☆ |
| 128 | رسول خداً کی حدیث پر جیئے کے اعتراض پر ابودلف کا جواب      | ☆ |
| 129 | ابو ہریرہ سے ایک غیور جوان کا دندان شکن مناظرہ             | ☆ |
| 130 | بز دلا نتهمتوں کا جواب                                     | ☆ |
| 132 | استدلال كرمام ايك وباني دانثورك بربى                       | 故 |
| 136 | ایک مرجع کاایک و بالی سے مناظرہ                            | ☆ |

| 138 | ایک سیحی ہے علی بن میثم کا مناظرہ                     | ☆   |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 139 | علی بن میثم کامحر فدا ہے زبروست مناظرہ                | ☆   |
| 140 | ابوالعذيل على بن ميثم كا مناظره                       | ☆   |
| 142 | حفرت على عليه السلام كى برترى كا اعلان                | . ☆ |
| 144 | شخ بهائی کاایک عجیب مناظره                            | ☆   |
| 146 | علامه طی کاسیدموسلی سے مناظرہ                         | ☆   |
| 147 | ایک شیعه عالم کاامر بالمعروف کمیٹی کے مسئول سے مناظرہ | ☆   |
| 149 | علامدامني كا قانع كننده جواب                          | ☆   |
| 150 | کیا پھر اور کی پر مجدہ کرنا شرک ہے؟                   | ☆   |
| 154 | امر بالمعروف كميني كرر رست سايك شيعه مفكر كامناظره    | *   |
| 157 | مظلوميت فاطمدز براسلام الله عليها كيول؟               | 4   |
| 159 | خاک شفا کی مجده گاه پر مجده کرنے کے متعلق ایک ساظره   | *   |
| 164 | اگر رسول خداً کے بعد کوئی رسول ہوتا تو کون ہوتا؟      | *   |
| 165 | متعہ کے جواز پرایک مناظرہ                             | 立   |
| 167 | ایک شیعه مفکر کامیحی مفکرے مناظرہ                     | ☆   |
| 169 | فيخ مفيدعليه الرحمه كاقاضى عبدالجبار سيمناظره         | ☆   |
| 172 | ابن الى الحديد ب مولف كا عائبانه مناظره               | *   |
| 175 | نص کے مقامل اجتباد کے متعلق مناظرہ                    | ☆   |
| 178 | وْاكْرْمِير تْجَالَى سَ آيت الله شبيد صدر كامناظره    | ☆   |
| 181 | اذان وا قامت مين حضرت على عليه السلام كانام           | * * |
| 182 | آیت الله العظمی خوئی طاب ثراه سے تفتیکو               | ☆   |
| 184 | نمازظهر وعصراورمغرب وعشاايك وقت مين انجام دينا        | ☆   |
| 187 | الل سنت كامام جماعت سالك برلطف مناظره                 | ☆   |
| 189 | قاضى مدينه كى لا چارى                                 | ☆   |
|     |                                                       |     |

| 191 | آل محمر رصاؤت سيخ كياري من مناظره                         | ☆ |
|-----|-----------------------------------------------------------|---|
| 194 | حدیث غدیر کے حعلق مناظرہ                                  | ☆ |
| 198 | شاگرداوراستاد می مناظره                                   | ☆ |
| 203 | قبررسول کے پاس باآ واز بلندزیارت پڑھنا                    | ☆ |
| 205 | شخ بہائی کے والد کا ایک تی عالم سے مناظرہ                 | ☆ |
| 211 | اصحاب کے متعلق ایک مناظرہ                                 | ☆ |
| 212 | اصحاب كے سلسلے ميں دوسرا مناظره                           | ☆ |
| 215 | آیت"رضوان" کے بارے میں مناظرہ                             | * |
| 217 | قبروں کے پاس بیٹنے کے سلسلے میں ایک مناظرہ                | * |
| 218 | "عشره مبشره" كے بارے من ايك مناظره                        | * |
| 221 | قبرول پر چیے ڈالنا                                        | * |
| 222 | לני לני לני                                               | ☆ |
| 225 | مجج کے متعلق دوعلاء کا مناظرہ                             | ☆ |
| 236 | جناب عبدالمطلب اورابوطالب كى قبرول كى زيارت اوران كاايمان | * |
| 243 | كيا حفرت على عليه السلام كرال قيمت الكوشي بهنتے تھے؟      | ☆ |
| 246 | على عليه السلام كا نام قرآن من كيون نبير؟                 | * |
| 248 | تشیع اوراس کی بیروی کی صحب                                | * |
| 250 | قبرول کی ممارتوں کو دیران کرنے کے متعلق ایک مناظرہ        | * |
| 254 | خانه كعبه من حفرت على عليه السلام كى ولادت برايك مناظره   | * |
| 257 | المت اور حديث" اصحالي كالنحوم" كے متعلق مناظره            | ☆ |
| 260 | على عليه السلام كشة راه عدالت                             | ☆ |
| 264 | ایک استاد اور شاگرد کے درمیان آئم علیم السلام کی سخاوت کے | * |
|     | متعلق مناظره                                              |   |
| 269 | حفرت علی علیالسلام اور مسئلہ وحی کے بارے میں ایک مناظرہ   | ☆ |
|     |                                                           |   |

#### مسيحيول سےمناظرہ

اب سی گروہ کی باری تھی آپ نے ان کی طرف رخ کر کے فرہایا۔ "تم او سی کہتے ہو کہ خداو ند قد کم ، اپ جیٹے معظم کے خداو ند قد کم ، اپ جیٹے خطرت کی کے ساتھ تھد ہوا ہے ، اس بات ہے تمہاری کیا مراد ہے کہ تمہاری مراد یہ ہے کہ خداو ند قد کم تنزل کر کے اپنی ایک حارث تلوق جناب عیلی علیہ السلام ہے تھر ہو گیا ، یااس کے برتکس عیلی علیہ السلام جو کہ حادث تھے ترقی کر کے (قد کم ہو گئے اور) خدا ہے تھد ہو گئے یا اتحاد ہے تمہاری مراد جناب عیلی علیہ السلام کا شرف اور احترام ہے؟

اگرتم بہلی مراد لیتے ہو کہ خدا، وجو دقد یم سے بدل کر وجود حادث ہو گیا تو یہ کال ہے کوئکہ عقلاً یہ چڑ کال ہے کوئکہ عقلاً یہ چڑ کال ہے کوئکہ عقلاً یہ چڑ کال ہے کہ ایک از لی قد یم شئے سے بدل کر حادث اور محدود ہو جائے 'اور اگر تم دوسری مراد لیتے ہوتو یہ بھی محال ہے کیوئکہ عقلاً یہ بات بھی ممکن نہیں کہ کوئی حادث اور محدود شئے بدل کر از لی اور لا محدود ہو جائے۔

اور اگرتم تیسری بات تصور کرتے ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تمام مخلوقات کی طرح حادث اور محدود میں کیکن خدا کے نزد کیے محرّم اور ممتاز میں تو اس صورت میں بھی وہ قدیم اور خدا کے برابر نہیں سمجھے جا سکتے۔

میحی گروہ:''چونکہ خدانے معرت میں گا کوشرف بخشا اور انہیں میجزے اور بہت ہے مجیب وغریب امور عنایت کئے ای لیے اس نے ان کو اپنا میٹا قرار دیا اور بیان کے شرف واحر ام کی وجہ سے سے ''

پیفبراکرم : ' یمی باتیں یہودیوں کے ساتھ مناظرے میں ہو چکی ہیں اور اگریہ مان لیا جائے کہ حضرت میسی کوان کی فضیلت وشرف کی بنا پر خدا کا بیٹا کہا جانا چاہیے تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو فض افضل اور برزے یاان کی طرح ہے اسے بھی خدا کا استادیا خدا کا چچا کہنا چاہیے۔''

میحی گروہ اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دے پایا اور قریب تھا کہ اس بحث کا خاتمہ ہو جائے کہ انہیں میں ہے ایک میحی نے کھڑے ہو کر کہا۔'' کیا آپ ابراہیم کو خدا کا دوست (خلیل اللہ ) نہیں سجھتے؟'' رسول خداً: "بال بم البيل خدا كا دوست مجعة بيل-"

عیسانی: ''جس بنیاد پرآپ انہیں خدا کا دوست سجھتے ہیں ای بتا پرہم جناب میں گو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، تو آپ کول ہمیں ہمارے عقیدے سے مخرف کررہے ہیں؟

رسول خداً "نیددوایےالقاب ہیں جن جی زجن و آسان کا فرق ہے کلہ فلیل، اصل می لفظ "خلة" ہے لیا گیا ہے جو" ذرہ "کے وزن پر ہے اور جس کے سخی فقر اور جاتی کے ہیں۔ توجہ کی بات تو یہ ہے کہ جتاب ابراہیم علیہ السلام خدا ہے بہت زیادہ لولگائے رہے تھے اورا پی عفت نفس کی وجہ ہے ہورا پی بیاز مندی کا اظہار صرف خداو عمتعال ہی کی وجہ ہے خدا وند عالم نے ان کو اپنا فلیل کہا ہے جہیں چاہیے کہ جناب بارگاہ میں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے خدا وند عالم نے ان کو اپنا فلیل کہا ہے جہیں چاہیے کہ جناب ابراہیم علیہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں راکھ کرنے کے لیے تخیق میں بھا کر پھینکا گیا تو اس وقت جناب جرائیا "آب کی مدد کے لیے آئے اور کہا کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تا کہ تمہاری مدد کروں 'جناب ابراہیم غلی کہا ہے تا کے اور کہا کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تا کہ تمہاری مدد کروں' جناب ابراہیم نے ابراہیم نے کہا میں خدا کے علاوہ کی دوسرے کی مدونیس چاہتا صرف اس کی مدوسرے لیے کائی ہے ابراہیم غلی کہا جلیل یعنی فقیر وجی جا اور دو انجی مدد کرنے والا ہے ، ای وجہ سے فدا وعد عالم نے آئیس فلیل کہا خلیل یعنی فقیر وجی جا اور خلیل یعنی فقیر وجی جا اور خلیل نے فقیر وجی جا اور خلیل نے فقیر وجی جا اس خلیل نے فقیر وجی جا میں خدا ہے عدا وقد عالم نے آئیس فلیل کہا خلیل نی فقیر وجی جا اور خلیل نے فقیر وجی خدا ہے عدا وعد عالم نے آئیس فلیل کہا خلیل نے فقیر وجی جا اور خلیل نے فقیر وجی جا تھیں فدا ہے بیات خدا ہے خدا ہے عدا وعد عالم نے آئیس فلیل کہا خلیل نے فقیر وجی جا تا ہے ۔

اگر سیمجیس کہ لفظ طبل ''خلہ'' سے لیا گیا ہے جس کے معنی بالهنی چیزوں میں تحقیق اور خلقت اور حقائق کے رموز واسرار کی طرف توجہ ہیں لیعنی جناب ایرائیم کواس لیے خلیل کہا گیا ہے کہ وہ خلقت اور حقائق کے رموز اور اسرار سے آگاہ تھے تب یمی ای طرح کا معنی مراد لینا اس بات کا موجب نہیں بن سکنا کہ انہیں خالق کا نات سے مشابہ قرار و سے دیا جائے لہذا اگر ان دو وجوں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل سمجھا جائے تو بہتر ہے ورشان کے علاوہ کی اور معنی میں خلیل نہیں ہیں۔ لیکن تو الد اور تاسل کے موضوع میں باپ اور بیٹے کا ذاتی رابطہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر باپ اپ کی بیٹے کو عات بھی کرد سے اور اس سے اپنانا تا ہی تو شرعی وہ اس کا بیٹا کہا جائے گا۔

اب اگر تمہاری دلیل بی ہے کہ چونکہ اہراہیم علیہ السلام ضیل خدا ہیں ای لیے عینی خدا کے بیٹی خدا کے بیٹے اس اس کے بیٹے اس اس کے بیٹے ہیں تو تمہیں چاہے کہ جناب موی کو بھی خدا کا بیٹا کہ بلکہ ای طرح جس طرح میں نے گردہ یہود سے کہا کہ اگر بیٹا کہنے کی دلیس تم لوگوں کے پاس اسی بی ہیں تو دوسرے انبیاء کو بھی ان کے بیدو سے کہا کہ اگر بیٹا کہنے کی دلیس تم لوگوں کے پاس اسی بی ہیں تو دوسرے انبیاء کو بھی ان کے

درجات ومراتب عمے تفاوت کا لحاظ کرتے ہوئے کی کوخدا کا بھا اور کی کوخدا کا استاد کہو۔ لیکن عمل نے تہدیں ایسا کہتے کھی نہیں سنا۔

ایک سیجی نے کہا:۔ '' کتاب انجیل جو جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے اس میں جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ'' میں اپنے اور تبارے باپ کے پاس جار ہا ہوں۔'' اس عبارت سے تو یہی مجھ میں آرہا ہے کہ جناب عیسیؓ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے۔''

رسول خداً :اگرتم انجیل پرعقیدہ رکھتے ہوتو جناب عینی کے اس قول کے مطابق تمہیں تمام افراد کو خداکا بیٹا کہنا چاہیے کیونکہ جناب عینی کہتے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جار ہا ہوں' اس جملے کا تو بھی مفہوم ہے کہ ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں اور تم لوگ بھی اور تمہارے اس جملے ہے کہ جناب عینی نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ثابت کیا تھا' کیونکہ پہلے والے جملے ہے تو وہ مرف اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہدرہے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتیازات اور خصوصیتیں بیٹا ہونے کا میعار ہرگز نہیں ہیں کیونکہ جناب عینی کی مطلب یہ ہوا کہ امتیازات اور خصوصیتیں بیٹا ہونے کا میعار ہرگز نہیں ہیں کیونکہ جناب عینی کی زبان سے تمام کوئی شرط پائی ایک ہوئی شرط پائی ہی نہیں جاتی اور خدا پرست حضرات کو خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہیں ۔تم لوگ عینی علیہ السلام کے قول کوفقل کرتے ہولیکن اس کے خلاف عمل کرتے ہو۔

جناب عینی کے بارے میں جولفظ باپ اور بیٹا آیا ہے تم اے کی دوسرے معنی پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ شاید ان کا مطلب اپنے جملے "میں اپنے اور تمبارے خدا کے پاس جا سکتا ہوں" کے معمولی معنی لیا ہولیجنی میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیدالسلام جو تمام لوگوں کے باپ ہیں ان کے پاس جارہا ہوں اور خدا مجھے آئیس لوگوں کے پاس لے جارہا ہے، کیونکہ جناب آدم اور نوح علیہ السلام ہم سب اوگوں کے باپ ہیں اس بنا پرہم کیوں حقیقی الفاظ اور ظاہری معنی سے دور بھا کیس اور اس کا مطلب نکالیں؟

گروہ سیمی اس طرح بیفیر کا متدل جواب من کر دنگ رہ گیا اور کہنے نگا کہ ہم نے آخ تک آپ کی طرح مہارت سے مناظرہ کرتے ہوئے کمی کوئیس دیکھا آپ ہمیں چندونوں کی مہلت دیں تاکہ ہم آپ کی باتوں کے متعلق غور وفکر کر سکیں۔

### منكرين خداسے مناظره

اب نوبت تیسرے گروہ یعنی منکرین خداتک پیٹی۔ پیغیراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''تم اس بات کے معتقد ہو کہ اس جہان ہتی کا نہ کوئی آ عاز ہے اور نہ کوئی انجام یہ بھیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی؟''

منکرین خدا: '- ہال یہ ہماراعقیدہ ہے کوئکہ ہم نے جس طرح اس جہان ہتی کو وجود میں آتے نہیں دیکھا ای طرح ہم اسے فتا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سیس کے لہذا ہم یکی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ موجودات جہانی ہمیشہ سے تقی اور ہمیشہ رہیں گی۔''

پغیر ضداً "کیاتم نے اس جہانی ہتی کی بیقی ادر اس کے قدیم وابدی ہونے کو دیکھا ہے؟ اگر کہتے ہوکہ ہم نے دیکھا ہے تو تمہیں چاہیے کہ عقل، فکر اور قوت بدن کے ساتھ ہیشہ باتی رہوتا کہ تمام موجودات کی ازلیت وابدیت کو دیکھ سکو جبکہ اس طرح دعوی احساس اور حقیقت کے خلاف ہے اور دنیا کے تمام عقلاتہارے؛ س دعوے کو جبٹلا دیں گے۔"

محرین خدا: "ہم اس طرح کا دعوی نہیں کرتے کردنیا کے قدیم ہونے اور تمام موجودات کے باقی رہے کوہم دیکھیں مے "

چغیر خداً " تم اس طرح ایک طرف فیصله ند کرو کیونکه تم خوداس بات کا اقر ارکرتے ہوکه بم فی من ندموجودات کو دیکھا ہے اور نداس کے نقریم ہونے کو اور ای طرح ندان کے تابود ہونے کو دیکھا ہے اور ند باقی رہنے کو پھر کس طرح ایک طرف اپنی بات کو تابت کرتے ہواور تم یہ کیے کہ سکتے ہوکہ چونکدان کی بقاء وفتا ہم نے نیس دیکھا ہے اس لیے بید قدیم اور ابدی ہیں؟"

اس کے بعد پغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقیدے کو باطل اور موجودات کو حادث ثابت کرنے کے لیے فر مایا۔ رسول خدا ً ''کیا دن اور رات کوتم اس طرح دیکھتے ہو کہ بمیشہ سے تقے اور بمیشہ رمینگے ؟''

منكرين خدا: " بال-"

یغیر خداً: "آیا تباری نظریس اس بات کا امکان ے کدون اور رات ایک

جگہ جع ہو جا تمیں اوران کی ترتیب درہم پرہم ہوجائے؟" منکرین خدا: "دنیس"

بغیر خداً : ' بین اس کا مطلب سے بے دن اور رات ایک دوسرے سے جدا ہیں اور جب ایک کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسرا آ جا تا ہے''

محرين فدا:" تي إل اياى ب

پنیبر خداً: "بینی تم نے بغیر دیکھے اس بات کا اقرار کرلیا کددن اور رات میں جو بھی مقدم موتا ہے وہ حادث ہے۔ " پھر آپ نے فر مایا۔" تمہارے عقیدے کے مطابق دن اور رات کا کوئی آغاز ہے کہ نہیں یا بیازلی ہیں؟

اگرتم یہ کہتے ہوکہ دن اور رات کے لیے آغاز ہے۔ تو ہمارا مقصد ثابت ہوتا ہے اور اگر یہ کہتے ہوکہ دن اور رات کے لیے آغاز ہیں تو اس بات کا لازمہ یہ ہے ختم اور ختمی ہوجانے والی شخ ہوکہ دن اور رات کے لیے کوئی آغاز نہیں ہے جس کا یہ مطلب ہوگا کہ جس چزکی انتہا ہوتی ہے اس کی ابتدا نہیں ہوتی (جب دن اور رات کی انتہا ہونے ہے اس کی محدود ہے ثابت ہوتی ہے تو عقل یہ مجی کہتی ہے کہ ابتدا ہونے کی وجہ ہے وہ محدود بھی ہوگی۔ دن اور رات کی محدود ہے کی دلیل اس کی انتہا ہے ایک دوسرے ہو محدود بھی ہوگی۔ دن اور رات کی محدود ہے کی دلیل اس کی انتہا ہے ایک دوسرے ہے جدا ہونا اور ایک کے بعد دوسرے کا پھرے آنا ہے۔)

اس کے بعد آپ نے فرمایا۔" تم کتے ہو کہ دنیا قدیم ہے۔ آیا تم نے اس عقیدے کو خوب اچھی طرح سجھ لیا ہے یانہیں؟

مكرين فدا:" بال فوب جانع بن آب كيا كهربي ب-"

پنجبر فداً : "آیاتم ید دیکھتے ہوکہ موجودات جہان ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں جیسا کدایک محالت کے اجزاء (گارہ ، مٹی، پھر، سینٹ اوراینٹ) ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں اورا پٹی بقا میں ایک دوسرے کے تاج ہیں؟ اور جب اس دنیا کے تمام اجزا اس طرح تھے تو ہم کس طرح اسے قدیم اور ٹابت کہ کتے ہیں (ا) ۔ اوراگر کج کج یہ جان کیس کہ بیمتمام ایک دوسرے سے بڑے ہوں گے ہیں تا اور تابی ایر اءقد یم ہیں تو اگر بیم حادث ہوں تو کسے ہوں گے۔"

مكرين خدا ان تمام سوالات كے جواب دينے سے عاجز تھے اور حدوث كے معنى بيان كرنے كى طاقت ان على باقى نہيں رہى كيونكہ جو بھى محدوث كے معنى وہ بيان كرتے لامحالہ وہ ان كے

عقیدہ ''قدیم'' پر منطبق ہو جاتا تھا۔اس طرح وہ جواب دیتے دیتے تھک کر کہنے گئے کہ ہمیں تھوڑی مہلت دیجئے تاکہ ہم اس کے بارے میں غور وفکر کر سکیں۔

#### منوبير سے مناظرہ

اب نوبت بھویہ کی پنجی جواس بات کے معتقد تھے کہ اس جہان ہتی کے دو مد ہر اور مبد ، بیں ایک نور کا اور دوسر اظلمت کا۔

پنجبر خداصلی الله علیه وآله وسلم نے هو په کی طرف متوجه بوکر فرمایا۔ "تمهارے اس وعوے کی کیا دلیل ہے؟''

محویہ: "ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا دوطرح سے تشکیل دی گئی ہے۔ اس میں یا خرونکی یا شروبدی۔ اور بیسب کومعلوم ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لہذا ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ دونوں خالق الگ ہیں 'کوکہ ایک خالق دو ایسی چیزوں کی خلق نہیں کرسکتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثال کے طور پر بیٹیال ہے کہ برف گری پیدا کر ساور آگ سردی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثال کے طور پر بیٹیال ہے کہ برف گری پیدا کر ساور آگ سردی بیدا کر سے۔ ای دوسرے کی ضد ہیں ایک فورکا جات کرتے ہیں کہ اس دنیا کے دو طابق اور دو مدیر ہیں ایک فورکا خالق ہور دوسراظمت کا۔"

پغیر خداً: " کیاتم اس بات کی تعدیق کرتے ہوکہ اس دنیا میں طرح طرح کے رنگ، مثلاً سیاہ ،سفید، پیلا نیلا وغیرہ وجودر کھتے ہیں۔ بیرتام کے تمام رنگ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور کوئی بھی رنگ دوسرے رنگ کے ساتھ ایک جگہ جھ نہیں ، وسکتا ہے جس طرح گرم ادرسردایک دوسرے کی ضد ہیں اور انکا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔"

موية" إلى بم ال بات كالقد ين كرت بين"

ر رسول خداً " تو پھرتم لوگ ہررنگ کے لیے الگ خدا کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے ؟ تم یمی تو کہتے ہوئیں ہے۔ انگ انگ خالق ہے تو تہمیں تمام چیزوں کے لئے الگ الگ خالق ہے تو تہمیں تمام چیزوں کے لئے الگ الگ خداؤں کا قائل ہونا جا ہے۔''

پنیمرخداک ال سوال نے کروہ عویہ کے دانت کھنے کردیے اوروہ کری فکر میں ڈوب کئے۔

تغیر خداصلی الله علیه وآله وسلم نے اپنی بات آ کے بڑھاتے ہوئے فر مایا: "تمہارے عقیدے کے مطابق نوراورظلت کس طرح یہ دونوں ایک بی ساتھ اس دنیا کو چلارے ہیں، جبکہ نور کی طبیعت بندی وتر تی ہے اورظلت کی طبیعت تنزلی اور پستی ہے؟ کیا دوایے مردجن ہیں ہے ایک مشرق کی طرف جانے والا ہو اور دوسرا مخرب کی طرف جانے والا ہو تمہارے عقیدے کے مطابق مجھی ایک جگہ جمع ہو کتے ہیں؟"

موية "دنيس ايامكن نيس ے"

پنجبرا کرم : تو پھر کس طرح نوراور ظلمت ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجوداس دنیا کو چلا سکتے ہیں؟ کیا اس چنز کا امکان ہوسکتا ہے کہ دنیا دومتضاد عاطوں کے سبب وجود میں آئی ہو؟ یہ بات تومکن ہی نہیں ہے

لہذامعلوم ہوا کہ یہ تورد ظلمت دونوں بی گلوق اور حادث ہیں جن کا مد بر خدا وند قدیم ہے۔

گروہ محو بیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا اور
مارے ذات کے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے تا کہ ہم اس بارے میں غورد کھر کر کھیں۔

میں غورد کھر کر کھیں۔

## بت پرستول سے مناظرہ

یفیر خداصلی الله علیه وآله وسلم نے پانچویں گروہ (بت پرسنوں) کی طرف رخ کر کے فرمایا "متم کیوں خدائے واحد کی عبادت سے مند موڑتے ہو، اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟"

بت پرست: "جم انہیں بول کے ویلے سے خدا کی بارگاہ یں تقرب مامل کرتے ہیں۔" رسول اکرم ": "کیا یہ بت ہتے ہیں؟ آیا یہ بت خدا کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں اپناوقت گزارتے ہیں کہتم ان کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرتے ہو؟" بت پرست: "دنہیں ، یہ نہ ہتے ہیں اور نہ خدا کی فرمان کی اطاعت اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔" رسول اکرم : جبتم ان کے تراشنے اور بنانے والے ہوتو ان بتوں کو چاہیے کہ وہ تہاری عبادت کریں نہ کہتم ان کی اور جب ایک خدا تھہیں اموروو فا نف کے مصالح اور مفاسدے واقف ہتو اے چاہیے کہتمیں بت پری کا بھم دے جبکہ خدا و عدمتعال کی طرف اس طرح کا کوئی تھم ٹیس دیا گیا۔''

جب رسول اکرم صلی الله علیه وآله و ملم کی بات یهال تک پینی محی تو بت پرستوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔

بعض نے کہا کہ خدا و عمالم ان لوگوں میں طول کر کمیا ہے جن کے یہ مجمع ہیں اور ان کی پرسش سے ہمارا مقصد ان لوگوں کا احرّ ام ہے۔

بعض دوسرے بت پرستوں نے کہا کہ ہم نے ان بتوں کے ذریعے مطبع اور پر ہیز اشخاص ( جو خداوئد عالم کے مقرب ہیں ) کی شبیہ بنار کی ہے اور ہم خدا کی تعظیم واحر ام کے لیے ان کی پرستش کرنے ہیں۔

اب بت پرستوں کے تیمرے گردہ نے کہا کہ جم دفت خداد کد متعال نے جناب آدم کو خال کا تعالی دفت فداد کا متعال نے جناب آدم کو کہ استی خال کیا تھا اس دفت فرشتوں کو تھے کہ جناب آدم کا بحدہ کریں ہم انسان اس سے خروم ہو گئے ای جناب آدم کا بحدہ کریں لیکن چونکہ ہم اس دفت موجود نیس سے اس لیے اس سے خروم ہو گئے ای دب سے ہم آج آدم کی شبیہ بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں تا کہ اس مخروم بحدہ کی تلافی ہو سکے اور جس طرح فرشتوں نے خدا کا تقرب حاصل کیا تھا ای طرح ہم بھی اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں ادر جس طرح آپ نے اپنے ہوں سے محراب بنایا ہے اور کھیہ کے اطراف اور اس کے مقابل میں خدا کی تعظیم اور خدا کی تعظیم اور اس کے مقابل میں خدا کی تعظیم اور اس کے مقابل میں اس کر تا میں۔

رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں دستوں کو الگ الگ اس طرح جواب دیا۔

آپ نے پہلے گروہ کی طرف رخ کر کے فرمایا۔" تم جو یہ کہتے ہو کہ خدا و عدمتعال بیکل اور مجسمہ کی شکل میں ان بتواں میں حلول کر گیا ہے اور مطبح و فرما نیروار بندوں کی شبیہ بنا کر ان کی پرسش کرتے ہوتو تم نے اپنے اس بیان سے خدا وعد متعال کی تعریف مطوقات کی طرح کر دئ کیا تم برسش کرتے ہوتو تم نے اپنے اس بیان سے خدا وعد متعال کی تعریف مطوقات کی طرح کر دئ کیا تم نے اے محدود و حادث ہے میں حلول کر سکتا ہے؟

اس بتا پر خدا ور چیز ول میں کیا فرق رہ گیا جو دومروں میں طول کرتی ہیں جیسے رنگ ، بو،

ذاکقہ، نری بختی، وزن اور بکی وغیرہ میں اور اس بنیاد پرتم کی طرح کہتے ہو کہ جس میں خدانے حلول
کیا ہے وہ حادث اور محدود ہے اور خود حلول ہونے والا لا محدود اور قدیم ہے۔ جبکہ اصل اس کے
خلاف ہوتا چاہیے کہ جس میں کوئی حلول کرے وہ قدیم اور لا محدود ہوتا چاہے اور جو حلول کرے اے
حادث اور مہدود ہوتا چاہے۔

اس طرح کیے یہ بات مکن ہے کہ جوخدا کا کتات کی تمام اشیاء سے پہلے متنقل اور غنی تھا اور کوئی جگہ اور کل جگہ اور کل جیسے اور کوئی جگہ اور کل جیسے اور کل جیسے کہ اور کا جائے ہوگیا اور اس جگہ جس طول کر گیا۔ خدا و شد حال کو موجودات جس طول کو جائز کر کے تم نے اپنے عقید ہے کے مطابق خدا کو تمام موجودات کی طرح حادث اور محدود کردیا اور اس مطلب کا لازمہ یہ بوا کہ خداو ندمتحال قابل تغیر و زوان ہے کیونکہ جو چیز بھی حادث اور محدود ہوگی وہ قابل تغیر و زوال ہوگی۔ اور اگرتم اس بات کے معتقد ہو کہ طول کرنا تغیر و زوال کا موجب نہیں ہوتا تھہیں چاہیے کہ حرکت، سکون اور مختلف رگوں ، سیاہ ، سفید ، کرنا تغیر و زوال کا موجب نہیں ہوتا تھہیں چاہیے کہ حرکت، سکون اور مختلف رگوں ، سیاہ ، سفید ، لال ، پہلے کو بھی قابل تغیر اور زوال نہ مجھو۔ اب بتاؤ یہ درست ہے کہ ہم طرح کے مواض اور حالات خدا پر عارض ہوتے ہیں جس کے متیج جس تم خدا و عدمتعال کو محدود اور حادث موجودات کی طرح شبیہ جانے ہو؟ اور جب ہیا کل اور جسوں جس خدا تو صیف کرتے ہواوزا سے تمام خلوقات کی طرح شبیہ جانے ہو؟ اور جب ہیا کل اور جسوں جس کے خواص کا عقیدہ نے بیا کل اور جب ہیا کل اور جسوں جس کے خواص کا عقیدہ نے موال کا عقیدہ نے بیا داور ہوجہ علی اور جس ہیا کل اور جسوں جس کے خواص کا عقیدہ نے بیا کا دور جب ہیا کل اور جسوں جس کے خواص کا عقیدہ نے بیا کہ موجودات کی طول کا عقیدہ نے بیا داور ہے جائے ہوگا۔

مبلا دستہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس استدلالی بیان سے ممبری سوچ ش ڈوب میا اور کہنے لگا کہ میں مجرم مبلت دیجئے تا کہ ہم اس کے بارے میں فکر کریں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دیتے کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا: "تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم پر ہیزگار بندوں کی صورتوں کے سامنے سر جھکاتے ہواور ان کے سامنے نماز پڑھتے ہواور ہجوہ کرتے ہواور ان چروں کے سامنے مجدہ کے عنوان سے اپنی پیٹانیاں ان کے سامنے تم کرتے ہوتو اب یہ بتاؤکہ خدا و عمرتعال کے لیے کیا خضوع اور خشوع رہ گیا؟

اس سے زیادہ واضح عبرت میں کرسب سے زیادہ خضوع اور خشوع کی علامت مجدہ ہے اور تم لوگ ان جمموں کے سامنے مجدہ کرتے ہوتو سے بناؤ کراس سے زیادہ خضوع اور خشوع کا کون سا الریقہ نج جاتا ہے کہ جے تم خدا کے لیے مخصوص قرار دیتے ہواور اگر سر کہتے ہوکہ خدا کے سامنے بھی

ہم تجدہ کرتے ہیں تو اس سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور ان بندوں کے جسموں کو برابر بیجھتے ہو تی تی بناؤ کہ کیا ان بتوں کی تعظیم واحر ام خدا کی تعظیم واحر ام کے برابر ہے مثال کے طور پر اگرتم ایک حاکم کے نوکر کے برابر اس کا احر ام کروتو کیا بیراحر ام جس سے تم بڑے اور چھوٹے کو ایک درجے میں قرار دیتے ہو بڑے کی اہانت نہیں ہے؟

بت پرستول كا دوسراوسته : "كول نبيس لا كالديمي موكا-"

پغیر اسلام "اس بنا پرتم ان بنوں کی پستش کر کے (جوتمبارے مقیدے کے مطابق پر بیزگار بندوں کے مجمعے ہیں) درحقیقت خداد کدمتعال کے مقام وعظمت کی تو بین کرتے ہو۔"

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی منطقی اور استدلالی بات من کریدلوگ جیرت زده ہوکر کہنے گئے کہ بمیں پچے مہلت دیجئے تا کہ ہم اس کے بارے میں خوردفکر کرسکیں۔

اب تيسرے دينے كى نوبت كينى رسول اكرم صلى الله عليه وآله دسلم نے ان كى طرف رخ كر ك فرمايا\_" تم ن الى مثال سائد آپ كوملمانوں سے تشبيد دى ب- اس بنا يركه بنوں کے سامنے بحدہ کرنا گویا خانہ کعبہ یا آ دم کے سامنے بحدہ کرنے جبیبا ہے لیکن ان دونوں چیزوں میں ز من وآسان كافرق پايا جاتا بيد بات كى بحى طرح قابل قياس نيس ب- بم اس بات كے معتقد یں کہ خدا مارا پروردگار ہے اورجس طرح وہ ہمیں اٹی عبادت کا محم دے گا ای طرح ہم اس کی عبادت كريس كے اور كى بھى طرح تم اس كے فرمان كى حدے آ مے نبيس بيھيں مے اور شدى كى طرح كاجعلى طريقة اس كى عبادت كے ليے معين كريں مے كوئكہ ہم اس بات يرقادر نہيں ہيں كدائي تكاليف اور وظيفول كوسجو كيس - خدان اى وجه سے بعض چيزول كو جم سے جا إاور بعض چيزول سے منع كيا إوراس لي بم كوكى بحى طرح الي عم ك آ م يده عد وكا إور يونكداس نے ہمیں تھم دیا ہے کہ عبادت کرتے وقت جارا چرہ کعبہ کی طرف ہوای لیے ہم اس کی اطاعت كرتے بي اوراس كے علم كے مطابق بورى دنيا على كبيل بحى بول كعب كے طرف رخ كر كاس ك عبادت كرتے إلى بم اپن ان اعمال كى بنا بر ضدا ويد عالم كى اطاعت سے بر كر دورتيس موت اورخدانے جذرب آدم کوجو بحدہ کرنے کا حكم دیا اس کا مطلب پینیس تفاكرتم ان كے جمعے كوجى بجدہ كرنے لكو كو كد بهر حال آدم كا مجمد اور ب اور آدم كھ اور جي حميس اى عم كى منا پر قطعاً قياس جيس كنا چا يمكن بك خدااى بدائني ند موكونكداس في ايساكر في كاعم بيل ديا ب-

اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔" مثال کے طور پراگر کوئی تہمیں کسی معین دن کسی معین گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے تو کیا تہمارے لیے جائز ہے کہ تم کسی غیر معین دن میں بھی بغیر اس کے تھم اور اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہو؟ یا کسی محف نے تہمیں اپنے کپڑوں اور غلاموں میں کسی ایک لباس یا ایک غلام کو ہدیہ میں دے ویا تو کیا تہمارے لئے یہ جائز ہے کہ تم دوسرا کپڑا اور دوسرا غلام یا دوسرا حیوان جو بالکل ہدیے میں ویے جانے والی کی طرح ہے تصرف میں لاؤ۔"

بت پرستوں کا تیسرا دستہ: ' دنہیں ہمارے لیے جا نزنہیں ہے کیونکداس سے پہلے کے لیے اجازت دی ہے نہ کہ دوسرے کے لیے۔''

رسول اکرم "" اچھا یہ بتاؤ کہ اس بات کا زیادہ حقد ارخدا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں تصرف ند کیا جائے یا دوسر سے لوگ؟"

بت رستوں کا تیسرا گردہ ''یقینا خدا سب سے زیادہ اطاعت کا مستحق ہے، اس کی اجازت کے بغیراس کی ملکیت میں تصرف میجے نہیں ہے۔''

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: " پھرتم کیوں خدا کی اجازت کے بغیر بتوں کا مجدہ کرتے ہو؟

بت پرستوں کا تیسراگردہ بھی حیرت زدہ ہوکر کہنے لگا کہ ہمیں پچھے مہلت ویں تا کہ ہم غور کریں۔''

ام صادق عليه السلام فرمات بيل "اس خداك تم جس في رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كوم على الله عليه وآله وسلم كوم عن دن بحى نهي بوئ تف كه يه تمام لوگ آپ كى خدمت على بينى كرمسلمان بو كے اور كمنے كيك ، جم في آپ كے دلائل كى مثال نہيں ديمى جم كواى ديتے بيل كرآپ خدا كے رسول بيل -

(۱) احتجان طری جاص ۱۱ سے ۲۳ کے۔

## پغیر خدا کا قریش کے سرداروں سے مناظرہ

ایک جیب واقعہ جومناظرے کی فکل یس آپ کے اور قریش کے سرداروں کے درمیان وجروش آیا ہے۔

(۱) ایک روز پغیراکرم خانہ کعبہ کے کنارے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹے ہوئے آئی
آیات اور احکام اسلام کی تبلیغ میں معروف تھے۔ اسی دور ان قریش کے بعض سرکردہ افراد جو تمام کہ
تمام مشرک تھے۔ چیسے ولید بن مغیرہ ، ابوالتجو کی ، ابن ہشام ، ابو جہل ، عاص بن واکل ،عبداللہ بن
حذیفہ ،عبداللہ بن مخروی ، ابوسفیان عتبہ اور شیبہ ایک طقہ بنا کرجمع ہو گئے اور آئیں میں ایک دوسرے
عذیفہ ،عبداللہ بن مخروی ہانوں میں اور ان کے دوستوں اور اصحاب کے سامنے ان کے اس فرم کے اب کے پوچ اور
کاکراس کی فدمت کریں اور ان کے دوستوں اور اصحاب کے سامنے ان کے اس فرم ہے کوچ اور
گھٹیا استدالال کورد کریں ۔ اب اگر باتوں کو تبول کر لیتے ہیں اور اپ اس خے فیہب سے منحرف ہو
کر اپنے اس طرح کے کاموں سے ہاتھ دوک لیتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ اپنے مقصد میں
کر اپنے اس طرح کے کاموں سے ہاتھ دوک لیتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ اپنے مقصد میں
کامیاب ہوجائیں کے ورنہ ششیر کے ذریعے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔

ابوجہل نے کہا: تم لوگوں میں کون ہے، جو ہم لوگوں کا نمائندہ بن کرچر سے بحث ومناظرہ کرے؟

عبداللہ مخزوی نے کہا۔ ''میں ان سے بحث کے لیے تیار ہوں اگر جھےتم لوگ بہتر مجھوتو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔''

ابوجبل نے اس کی بات کو بہند کیا اور سب کے سب متفق ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ۔

عبدالله مخزوی نے اپنی بات شروع کی، جس میں موضوع کو اعتراض کی شکل میں بیا تکیا۔ اس کے اعتراض پررسول اکرم صلی الله علیه واکه وسلم فرماتے ہیں ''کیا ابھی تمہاری بات باتی ہے؟

<sup>( (</sup>١) آرآن عي الى واقع كى طرف ورباع فرقان، ٤- امراء، ٩٥ ح وزف ٢١ عي اشاره وواب)

| "وه كتين إل "اوراس طرح ده الى بات كوبوهات بوهات ايك باركم لكا-"بى                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| بہت ہے                                                                                  | E   |
| اوراگرآپ کے پاس ان کا جواب ہے تو ہم لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں۔"                    |     |
| اس کے دس اعتراضات اس ترتیب سے تھے:                                                      |     |
| تم تمام لوگوں كى طرح كمانا كماتے ہورسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كو دوسروں ك        |     |
| Schtle rittle ? b                                                                       |     |
| تم صاحب مال ودولت كول نيس موجكه نمائنده خدا كوايك بادشاه كفائندك طرح                    | . 9 |
| صاحب مال ودولت مونا حابي؟                                                               |     |
| تبارے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہے جو تباری تقدیق کرے اور ہم بھی اس فرشتے کو                | -   |
| ويميس بكه بهتريه ہے كدرسول اكرم صلى الله عليه وآلدوسلم بھى فرشتول عى على سے ہو؟         |     |
| ا تم ایک محور کو مخص مواورای طرح تم محرکرنے والوں کی طرح ہو؟                            | ~   |
| قرآن مشهور ومعروف محض جيے وليد بن مغيره يا عروه طائحي پر كيول نبيس نازل موا؟            |     |
| جمتم يراس وقت تك ايمان نيس لا كت جب تك كمتم اس ريكزار اور منظل خ وادى يس                |     |
| ہمیں پینے کے چشمہ نہ جاری کر دواور خرمہ اور انگور کے باغ بیدا نہ کردو؟                  |     |
| ادل كورون يا آسان كو مار عرون بركراد؟                                                   |     |
| ٨ ايا ي خدااور فرشتول كو مارى آئمول كسامن حاضر كرو؟                                     |     |
| ٥ ياتمار ياس ونے عرابوالك كر بو؟                                                        |     |
| ١٠ يا آ مان كى بلندى عم ايك الم فداكى طرف ع نازل كراد تاكه بم لوگ اے                    |     |
| ردهیں؟ (یعنی خدامشرکوں کے لیے ایک خط کھے کہ و صلی الله علیه وآ له وسلم میرے ہی ہی تم ان | -   |
|                                                                                         |     |

کی پیردی کرو۔)
ان دس امور کے انجام دینے کے بعد بھی ہم اس بات کا وعدہ نہیں کرتے کہ تہارے پیغیر
ہونے کے سلسلے میں ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہتم ان
تمام امور کو جادو سے یا نظر بندی سے انجام دے دو۔

## مشرکوں کے تمام اعتراضات اور کے جوابات

پنجبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے عبداللہ بن مخروی کی طرف رخ کرتے ہوئے

فرمايا:

-- کھانا کھانے کے بارے بیس حمیم ہونا چاہیے کہ صلاح اور اختیار خدا کے ہاتھ بیس ہے جس طرح وہ چاہتا ہے حکومت کرتا ہے اور کسی کے لیے یہ بھی روانہیں کہ اس پہر اختراض کرے۔ وہ بعض کوغنی بعض کوفقیر بعض کوعزیز ومحترم اور بعض کو ذلیل ورسوا بعض کو سالم اور بعض کومریض کرتا ہے (البتہ یہ تمام چزیں انسان کی بھلائی اور اس کی شائنگل کے لحاظ ہے ہوتی ہیں) ان صورتوں میں کوئی بھی چھن اس پراعتراض اور شکایت نہیں کرسکا۔

جوفض بھی اس پراعتراض اور شکایت کے لیے زبان کھولے وہ مکر خدا اور کافر ہے کیونکہ خدا وند متعال اس جبان بتی کا مالک ہے وہ تمام امور کے مصالح کو انچھی طرح جانتا ہے۔ اور جو چیز لوگوں کے لئے بہتر ہوتی ہے وہ ای کو انجام دیتا ہے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کے تھم کے آ گے سر تسیم خم کردیں۔ جوفض خدا کے تھم کا مطبع اور فرما نبر دار ہوگا وہ موس ہے اور اگر ایمانیس ہے تو گئیگار ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ کہف کی بیر آ یت پردھی: ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ کہف کی بیر آ یت پردھی: مار اس کے بعد آپ نے سورہ کہف کی بیر آ یت پردھی: موتی ہے دروگ ہوتی اندل کے دروگ میں ایک خدا ہے۔ "

جس طرح خداوند متعال نے افراد بشریس کی نہ کی کو پچھ نہ پچھ خاصیتیں عنایت فرمائی بیں اور جس طرح تم بعض افراد کے سلسلے میں فقیر عنی شریف اور خوبصورت کی نسبت دیتے ہواس سلسلے میں تم اعتراض کا کوئی حق نہیں رکھتے ۔ تمہیں جاہیے کہ ہرحال میں تھم خداوند متعال کے مطیع و فرما نبردار رہو، اس کی نبوت ورسالت کے سامنے سرتشلیم خم کر دواور چون و جرانہ کرو۔

ا--- اورتم جوید کہتے ہو کہ تمہارے پاس مال و دولت کول نہیں ہے جبکہ نمائدہ خدا کو روم و ایران کے بادشاہوں کی طرح صاحب دولت ہوتا چاہے بلکہ خدا کو چاہے کہ اس چیز پر

عاص طور پر توجد كرے؟ تو تهيس يه معلوم بونا چاہے كم تم لوگ تو اس طرح خدا پراعتراض كرت بواور يول بهى تمباراب اعتراض بالكل ب جا اور غلط مب كوتك فداو عرسعال اسے امور میں بندول کے لیے اچھا جانے والا ب اور وہ جس کام میں بہتری مجمتا ہے اس کوانجام دیتا ہے۔اسے دوسرے کی رضایت اورموافقت کی کوئی ضرورت نہیں جمہیں خدا کے امور کو بندوں کے امورے مقایر نہیں کرنا جاہے۔ یاور ہے کہ بعثت پنجبر کا ہدف میہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی عبادت کے لیے دعوت دیں۔ پیغیر کو جا ہے کہ وہ پوری کوشش اور متعل مزاجی سے لوگوں کی شب و روز ہدایت کرے۔ اگر پیغبر صاحب دولت اور روت (جس طرح متكرين ، دولت وروت ك مالك موت بيس) موجاكين تو معمولی فقیر ومساکین کی با آسانی ان تک رسائی نہیں ہوگی کیونکہ مال و دولت والافخض مید محل میں جلوہ افروز رہتا ہے ادر اس کے درود بوار فقر ء مساکین کی خدمت سے مانع ہوتے ہیں۔اس صورت میں بعث کا مقصد انجام نہیں دیا جاسکا، کیونکداس طرح سخيرك تعلیم وتربیت رک جائے گی اور نبوت کا معنوی مقام ومنزلت ظاہری مال وستاع سے تباہ و برباد و بے اثر ہو جائے گا۔ بیٹک جب بادشاہ اور حکمرال اپنے عوام سے دور ہو جاتے میں تو مملئت کاظم وضط حمل ہوجاتا ہے اور ملک میں لوگوں کے درمیان فساد اور افراتفری كارواج عام موطاع ب

دوسری بات یہ کہ خدا و ند متعال نے جھے دولت وٹر وت اس لیے نہیں دی کہ دو جہیں اپنی قدرت و طاقت دکھا دے۔ ای حال میں وہ اپنے رسول کی مدوکرے گا، اس کو تمام خالفوں اور شمنوں پر کامیا بی عطا کرے گا اور یہی چیز یغیبر کی رسالت پر کچی دلیل ہے اور تمہاری ہے۔ بی مقدرت خدا کی حکایت کرتی ہے۔ (کہ اس نے پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کمی دولت وسلطنت اور لسکر کے تم پر عالب قرار دے گا) خدا جھے بہت جلدتم پر کامیاب کرے گا اور تم اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ میرے مثن کو آئے ہو ھے ہے دوک سکواور جھے تم کر سکو میں بہت جلد آئندہ دنوں میں تم پر مسلط ہوں گا تمہارے مشہور شم میرے افقیار میں ہوں کے اور تمام کالفین اور وشمن اسلام موشین کے سامنے سرتیلیم تم کردیں ہے۔

٣--- اوريه جوتم كت بوكه مرب ساته ايك فرشته بواور وه ميرى تقديق كرب بكه خود

فرشتوں عی میں ہے کوئی پیغیر ہونا چاہیے تو یہ بات بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے کا جم ہوا کی طرح لطیف ہوتا ہے جے دیکھا نہیں جا سکتا ہے اور اگر بالفرض تمہاری آگھوں کی ردشی بڑھ جائے تو تم فرشتوں کو دیکھ بھی لوتو دیکھنے کے بعدتم کہو گے یہ فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے بعنی انسان کی صورت میں ہوگا تاکہ تم سے ارتباط برقر ارکر سکے، بات کر سکے اور ایخ بدف و مقصد کو تمہیں سمجھا سکے اس صورت کے علاوہ تم کیے سمجھ سکو گے کہ وہ فرشتہ ہے انسان نہیں اور جو پھی کہتا ہے تن ہے؟

اور پھر خداو عد متعال نے اپنے پیغیروں کو معجزہ دیکر بھیجا ہے جس کے انجام دیے ہے دوسرے لوگ عاج میں اور ہی معجزہ اس کے پیغیر ہونے کی واضح اور کچی دلیل ہے۔ لین اگر کسی فرشتہ ہے معجزہ فلام ہوا تو تم کیے ہے مجمو کے اور کیے بیٹخیص دے پاؤ کے کہ اس فرشتے نے جومعجزہ انجام دیا ہے دوسرا فرشتہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا؟ اس بنا پرفرشتوں کا معجزہ پرغدوں کی پرواز کی طرح ہے۔ اگر انسان طرح ہے کہ جس سے افراد بشر عاجز ہیں لیکن ہے چیز خود ان کے درمیان معجزہ نہیں ہے۔ اگر انسان بی برغدوں کی طرح پرداز کرے تو بی مجزہ ہے۔

۳--- اور جویہ کہتے ہوکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے تواس طرح کی نبت دینا کیے مجے ہے جبکہ میں
اس وقت صحت عقل اور کی بھی چیز کی تشخیص دینے میں تم ہے برتر کی رکھتا ہوں میں نے
تہارے درمیان انجھی خاصی زندگی گزاری ہے اور روز اول سے چالیس سال تک
تہارے ساتھ رہا ہوں اور اس چالیس سالہ زندگی کے عرصہ میں تم لوگوں نے میری کوئی
چوڈی سے چھوڈی غلطی ، خیانت ، لفزش یا غلط بیانی نہیں دیکھی ہے۔

اگر کوئی فخض پوری صحت و سلامتی کے ساتھ قدرت فدا و مد کے طفیل میں چالیس سال تہارے درمیان امانت داری اور صدافت سے زعر گزارے تو کیا اس کے لیے سراور کی نبعت دیتا درست اور شائستہ ہے؟ اس وجہ سے خدا و مد عالم تمہارے جواب میں کہتا ہے۔ "اے رسول دیکھوکہ شرک تمہارے بارے میں کس طرح کی با تمی کرتے ہیں۔ یہ لوگ انحراف کی راہ پر ہیں اور ہدایت حاصل نہیں کر کتے ۔"

موره امراء آیت MA)

۵--- اور جوتم نے بیکها کر آن مشہور ومعروف شخصیت جیے" ولید بن مغیرہ کی"" یا عروہ بن

معود طائی" بر کیوں نازل نبیں ہوا تو تمہیں اس بات کی طرف متوجد رہنا جا ہے کہ شہرت اورمقام ومنزلت خدا وندعالم كے نزد يك كوئى ابميت نبيس ركھتى باورا كر دنيا كى لذتوں اور نعمتوں کی قدرومزات خدا کے نزد کیے کھی کے بال برابر بھی ہوتی تو خداوند عالم بھی مجی ان کافروں اور خالفوں کو عطا نہ کرتا۔ ساری تقسیمات خدا کی طرف سے ہیں اور کوئی بھی مخص اس پر اعتراض یا شکایت کاحق نبیس ر کھتا ہے کیونکہ خدا وند متعال اپنی نعت اورائے عطیے کو بندول کے درمیان اپنی رائے اور منشاء کے مطابق تقسیم کرتا ہے اور بغیر کی خوف کے جس کوجو حابتا ہے عطا کرتا ہے۔ بیتم ہو کدا ہے اقدامات میں مختلف جبتول مے مخلف نظریه رکھتے ہواورائے کامول کو ہوا و ہوس اور خوف کی بنیاد پر انجام دیتے ہو جو کہ حقیقت اور عدالت کے خلاف ہے اوراوگوں میں خاص افراد کا بے بنیاد احرام كر كے غلط راستہ طے كرتے ہوليكن خدا وند متعال كے تمام كام حقيقت اور عدالت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جاہ و مقام کا چھوٹے سے چھوٹا اثر بھی خدا کے ارادے میں دخل اندازی نہیں کرسکیا۔ بیتم ہو جواپی ظاہری اور سطی نظر کی بنا پر دولت اور مشہور ومعروف لوگوں کو پیغیری کیلئے دوسروں سے بہتر مجھتے ہولیکن خدا وند عالم نے رسالت کی بنیاد فضائل اخلاقی ، روحی اورمعنوی شائنتگی اور فر ما نبرداری قرار دی ہے۔

اس کے علاوہ جیسا کہ بیل کہہ چکا ہوں کہ ضدا دند متعال اپنے تمام امور میں خود مختار ہے اور ایسانہیں ہے کہ اس نے اگر کسی کو دنیا کی نعتوں ہے مال وٹروت اور شبرت دی تو وہ مجبور ہے کہ اس کو مقام نبوت بھی عنایت کر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو خوبصور تی دی ہے تو مال و متاع نہیں دیا آیا ان میں ہے کسی ایک بات پر بھی خدا پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟

[(۱) یبال پرامام حسن عسکری علیه السلام فرماتے جیں کہ بیسورہ زخرف کی ۲۲ ویں

آیت کی طرف اشارہ ہے۔]

۲--- اور جوتم نے یہ کہا کہ ''ہم اس وقت تک ایمان نہیں لا کیں گے جب تک تم اس بیابان اور سنگلاخ وادی میں پانی کا چشمہ جاری نہ کراؤ'' تو تمہارا بیر تقاضا نا وانی اور جہالت کی بنیاد پر ہے کیونکہ کمہ کی سرز مین میں پانی کا چشمہ جاری کرنا اور باغ پیدا کرنا مقام نبوت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے جیسا کہ تم لوگ شہر طائف میں زمین اور باغ کے مالک ہولیکن کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے جیسا کہ تم لوگ شہر طائف میں زمین اور باغ کے مالک ہولیکن کے اللہ ہولیکن

نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے ہو اور ایے بہت ہے لوگوں کوتم جانے بھی ہو جنہوں نے زحت کا دعویٰ نہیں کی اور چشے بھی جاری کئے لیکن انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور اس طرح کے تمام کام معمولی کاموں میں شار ہوتے ہیں اور اگر میں ایبا کروں بھی تب بھی بیکام میری نبوت کے لیے دلیل نہیں بن کیس گے۔

تمہارایہ تقاضا اس طرح کا ہے کہ تم کہتے ہو ہم تم پر ایمان نہیں لا کی سے کیونکہ تم لوگوں کی طرح کھانا کھاتے ہواور اگر جس اپنی نبوت کے اشات کے لیے اس طرح کھانا کھاتے ہواور اگر جس اپنی نبوت کے اشات کے لیے اس طرح کے معمولی کام انجام دوں اور اس پر تکمیہ کرلوں تو گویا جس نے لوگوں کو دھوکا دیا اور ان کی جبل و نادانی سے سوء استفادہ کیا اور مقام نبوت کو بوج اور معمولی کام سمجھا جبکہ مقام نبوت فریب اور حیلہ اور دھوکہ دھڑی سے بالکل یاک ومنزہ ہے۔

2--- جوتم نے بید کہا کہ '' آسان کو بادل کی صورت میں کھڑے گڑے کر کے ہمارے سرول پر برساؤ'' تو جمہیں بیہ جان لینا چا ہے کہ آسان کا نیچ گرنا تمہارے لیے بلاکت کا سب بے گا جبکہ بعث اور پیغیری کا بدف لوگوں کی راہنمائی ،سعاوت ، خوجتی اور خدا کی نشانیوں، کی عظمت لوگوں کو بتانا ہے اور بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ججت اور بر بان کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اپنی سطی اور فا بری فکر کی بنا پر ایسے تقاضے کریں جو نظام و مصلحت کے خلاف ہوں اس لیے کہ برخص اپنی ہوا و ہوں اور خوابمن کی بنیاد پر تقاضا کرتا ہے اور بیمی معلوم ہے کہ اگر ہر انسان کے تقاضے کو پوراکیا جا کے تو نظام میں خلل واقع ہوتا ہے اور بعض موقع پر ان کے تقاضے تو ایک دوسرے کی ضد میں نقیض ہوں گے۔

کیاتم نے کی ڈاکٹر کودیکھا ہے کہ وہ مریش کا علاج کرتے وقت مریش کا علاج کرتے وقت مریش کی خواہش کے مطابق اس کا نخو کھے یا کسی ایسے خض کودیکھا ہے کہ وہ کسی بات کا دعوی کر ہے لیس اس کے متکر کی حریف کی خواہش کے مطابق لائے؟ یہ بات مسلم ہے کہ اگر علاج بیں ڈاکٹر مریش کا پیرو ہوتو مریض کی بیاری بھی ختم ہی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح اگر مدی اس بات پر مجورہوکہ اپنے کا پیرو ہوت مریض کی خواہش کے مطابق اپنے دعوے کو فابت کرنے کے لیے دلیل لائے تو اس صورت بیس کی ایک کی بھی بات فابت نہیں ہوگ ۔ اور مظلوم و نا چاراور سے افراد کی بات بھی خالم اور دروغ مو کے

سامنے تابت نہیں ہو تھے گی۔

۸--- اور جوتم یہ کہتے ہوکہ' خدا اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے حاضر کروتا کہ ہم انہیں وکھے کیس '' تو تمہاری یہ بات بے بنیاد اور غیر منطق ہے یہ چیز بالکل محال ہے کیونکہ خداوتد متعال اس صفت ہے پاک ہے جس کے ذریعے اسے دیکھا جاسکتا ہے بلکہ وہ مخلوقات کی تمام صفات ہے پاک ومنزہ ہے۔

تم خداوند متعال کوان بتوں سے تشبید دیتے ہوجن کی تم پرستش کرتے ہواوران سے ای طرح کا تقاضا کرتے ہو۔ ان بتوں میں بے حدثقص وضعف پائے جاتے ہیں اور بیتمہارے ان تقاضوں کیلئے مناسب ہیں نہ کہ خداوند یاک کے لیے۔

اس کے بعد پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک ایسی مثال بیش کی جو بہت ہی واضح اور اچھی طرح مغیوم کو سمجھانے والی تھی کہ اگر فرض کرلیا جائے کہ خدا کو دکھا تا محال نہیں ہے تو بھی ان کی بیہ بات معقول نہیں ہے۔ وہ مثال بیہ ہے۔ پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ مخزوی سے کہا۔ ''کیا کہ بی تمہارے پاس زمین و جائیداداور باغ وغیرہ ہے؟ اور اس کی دکھے بھال کے لیے اپی طرف سے کوئی نمائندہ بنایا ہے یا نہیں؟''

عبدالله: "إلى مير عياس باغ وملك اور نمائنده ب-"

پیغبراکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم: \_" کیاتم خود بخو د باغ و ملک کی د کھیے بال کرتے ہویا نمائندے کے ذریعے کراتے ہو؟"

عبدالله: "نمائنده کے ذریعے"

پنیبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: "اگر ایک نمائندے کو زمین اجارہ دویا چے دو تو کیا دوسروں کا اعتراض کرنا اور بیر کہنا بجا ہے کہ ہم خود مالک سے رابط کریں گے اور ہم تمہاری نمائندگی اس وقت آبول کریں گے جب مالک خود آجائے اور تمہاری باتوں کی تقعدین کرے؟"

عبدالله " وومر الوك اس طرح كااعتراض ميس كريحة -"

بغیراسلام صلی الله علیه و آله وسلم " بال بیضروری مے کہ تمہارے نمائندے کے پاس کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے کہ جس سے چھ چھے کہ وہ واقعی تمبارا نمائندہ ہے۔اب تم بیر بناؤ کہ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے جس سے اس کی نمائندگی ہوت ہو کیونکہ یہ بھی مسلم ہے کہ بغیر کی دلیل کے اس کی

نمائدگی کی لوگ تقدیق نہیں کریں ہے۔

عبدالله: " بے شک اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی جا ہے۔

پنیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : "اگر لوگ اس کی مجی دلیل کو تبول نہ کریں تو کیا وہ اس بات پر حق رکھتا ہے کہ اپنے مالک کولوگوں کے سامنے حاضر کرے اور اس پریہ فریفنہ عائد کرے کہ تم ان کے سامنے حاضر ہو؟ کی بتاؤ کیا کوئی عاقل نمائندہ اس طرح اپنی مالک کے لیے کرسکتا ہے؟ عبداللہ: "دنہیں اے چاہیے کہ وہ اپنے فرائفن پھل کرے اور اے بیحق نہیں کہ وہ مولا

يركوني عم لكائے"

پغیراسلام " بجبتم ان تمام باتوں کا اعتراف کررہے ہوتو کس طرح خدا کے نمائند ہے رسول کیلئے انہیں باتوں پر اصرار کرتے ہوکہ رسول کو چاہیے کہ اپنے مولاکو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ میں بھی خداوند متعال کے نمائند ہے اور رسول سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ میں کس طرح اپنے مولا (خدا) پر کوئی عظم لگا سکتا ہوں اور اس کیلئے کوئی وظیفہ معین کرسکتا ہوں کیونکہ خداوند متعال پر کسی طرح کا کوئی عظم لگا ارسالت کے وظیفے کے خلاف ہے۔"

ادر اس طرح تمہارے تمام سوالوں کے جوابات جیے فرشتے کو حاضر کرنا وغیرہ واضح ہو حاتے ہیں۔

؟--- اورتم نے جو بیکہا کہ میرے پاس سونے سے بھرا ہوا گھر ہوتا چاہیے تو بی بھی بالکل بے بنیاد بات ہے کیونکہ دولت و تروت ، سونا اور چاندی سے مقام رسالت کا کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر بادشاہ مصر کے پاس سونے سے بحرا ہوا گھر ہے تو کیا وہ ای دلیل سے ادعائے نبوت کرسکتا ہے؟"

عبدالله: "نبيل ده ايمانبيل كرسكتا ہے۔"

پنیمراکرم :- "میرے پاس بھی سونا جاندی ہونا میری پنیمری کے سچے ہونے پرکوئی دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ میں خداکی نشانیوں کوچھوڑ کرالی بے بنیا ددلیل کے ذریعے کم علم اور نادان لوگوں پراپی رسالت ٹابت نہیں کرسکتا۔ "

•ا--- اور جوتم نے بیکہا کہ 'فیس آسان پر جاؤں اور خداکی طرف ہے تمہارے لئے ایک خط لاوں" تو اس طرح کی باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں میں کوئی بھی ایسانہیں جوحق

قبول کرے کونکہ تم اوگ صرف آ سان پر جانے سے اکتفائیس کررہے ہو بلک ساتھ ساتھ بی بھی کہدرہے ہوکہ ہمارے لئے آ سان سے خط بھی لایا جائے۔

یہ بات مسلم ہے کہ اگر میں خط بھی لا دوں تو بھی تم اسے قبول نہیں کرو مے اور یہ بھی جی ہے کہ اگر میں ان کاموں کو انجام دے بھی دوں تب بھی یہ مکن ہے کہ تم لوگ ایمان نہ لاؤ الیکن یہ جان لو کہ اس بغضو عناد کا بتیجہ صرف عذاب ہے ادر تم اپنے پروگرام کی وجہ سے اس بات کے مستحق ہو کہ خداوند متعال تمہیں عذاب میں جتلا کرے۔

تمبارے تمام سوالوں کا جواب خداوند متعال کے صرف اس جملہ میں خلاصہ کے طور پر بیان ہوتا ہے ' میں بھی تمباری طرح بشر ہوں اور خدا کی طرف ہے اس بات کے لیے معین کیا حمیا ہوں کہ اس کے احکام تم تک پہنچاؤں ۔ اور میرے پاس یجی قرآن مجزہ اور میری نبوت کی ولیل ہے اور میں تمبارے بے جا تقاضوں کی وجہ سے خدا پر نہ کوئی تھم لگا سکتا ہوں اور نہ کی بھی طرح کی اس پر تکلیف عائد کرسکتا ہوں۔''

ابوجهل كي خواهش

ابوجہل نے کہا:''کیاتم یہ نہیں کہتے کہ جب قوم موتیٰ نے اس بات کی خواہش کی کہ موسیٰ انہیں اپنا خدا دکھا کیں تو خداوند عالم ان پر غضبتاک ہوا اور بجل کے ذریعے انہیں خاکسر کر دیا۔؟''

يغبراكرم :-"كونبيس-اياى ك

ابوجہل: \_ "جہم قوم مویلی سے بلند اور بڑی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لاکیں گے جب تک تم اپنے خدا اور فرشتوں کو بمارے سامنے حاضر نہیں کرو گے۔ اب تم ہماری اس خواہش کی بنا پراپنے خدا سے کہوکہ وہ ہمیں جلادے یا نابود کردے؟"

پنیبراکرم؟ نود کیاتم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں بینہیں سا ہے کہ وہ مقام وعظمت میں بہت ہی بلند تھے اور خداوند متعال نے انہیں خاص بصارت عطا کی تھی کہ وہ زمین پرلوگوں کے ظاہری اور باطنی اعمال کا مشاہدہ کرتے تھے۔ای دوران جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مردادر عورت ندنا کر رہے ہیں۔آپ نے ان کے لئے بدعا کی وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر

دیکھا کہ دوسرے مرداور عورت زنا کررہے۔ ہیں ان کیلئے بھی بدعا کی وہ بھی بلاک ہو گئے۔ پھر
تیسرے مرداور عورت کو دیکھا کہ یہ بھی زنا ہیں مشغول ہیں ان کے لیے بھی بددعا کی وہ بھی بلاک
ہو گئے۔ اس کے بعد خداو تدعالم نے ان پر وتی کی کدا ہے ابراہیم! بددعا نہ کرود نیا ہمارے اختیار ہیں
ہوگئے۔ اس کے بعد خداو تدعالم نے ان پر وتی کی کدا ہے ابراہیم! بددعا نہ کرود نیا ہمارے افتیار ہیں
ہوتی ہے۔ یا
توبہ کرتے ہیں اور ہیں انہیں بخش دیتا ہوں یا ان کی آئندہ آنے والی نسلوں ہیں کوئی بندہ مومن ہوتا
ہے جس کی وجہ سے ہیں انہیں مہلت وے دیتا ہوں اور پھر میرا عذاب انہیں گھر لیتا ہے اور ان
صورتوں کے علاوہ جتنے بڑے عذاب کاتم تصور کر کتے ہواہے ہیں نے ان کیلئے مہیا کر رکھا ہے۔ ''
اے ابوجہل! ای وجہ سے خداوند عالم نے بچتے مہلت دی ہے کہ تیری نسل میں ایک مومن
پیدا ہوگا جس کا نام عکر مہ ہوگا(ا)

جیسا کہ آپ ملاحظہ کررہے ہیں کہ پنجبراکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اسلام سے کتا بغض وعنادر کھتے تھے اس کے باوجود پنجبراکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال برد باری سے ان کی تمام با تھی سنیں اور بڑی ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ان کا جواب دیا اور ایک تفصیلی اور استدلالی بحث کے ساتھ اپنی جحت تمام کر کے اسلام کی منطقی اور اخلاقی روش کا ثبوت دیا۔

احتاج طبری جام ۲۷ سے ۳۷ تک کا ظامر۔ عکر مدائن الوجهل شروع على بیغبر اسلام کا بہت بخت دشن تھا، فتح کمہ سے وقت وہ بھاگ گیا تھالیکن آخر کار مدینہ علی وہ آپ کے حضور اندان لایا اور اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کرلیا تھا کہ آپ نے اسے قبیلہ ہوازن کے صدقات وزکات حاصل کرنے کیلئے عالی مقرر کر دیا تھا۔ وہ الو کمرکی خلافت کے زمانے علی جنگ "اجنادین" یا" برموک" علی شہید ہوا (سفینہ المحارج ۲ ص ۲۱۷)

# رسول خداً کا يبود يوں كےعلماء سے مناظره

پنیبراکرم سلی الله علیه وآله وسلم کی ججرت سے پہلے یہود یوں کی ذہبی محفلوں میں آپ کی علامتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا یہاں تک کہ علاء یہود توریت کی آ بنوں کی بنیاد پر آنخضرت کے بارے میں پیشن گویل کرتے تھے اور برابر بوے ہی اعتاد کے ساتھ اس طرح کے پینیبر کے آنے بارے میں پیشن گویل کرتے تھے اور برابر بوے ہی اعتاد کے ساتھ اس طرح کے پینیبر کے آنے

ك بار عي باتى كياكر تع تق

اور بہتمام علامتیں اور نشانیاں سب کی سب پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زعدگی اور آپ کے کامول سے مطابقت کر گئیں۔ یہو دیوں کے بزرگ ذہبی افراد اس فکر بیس رہتے تھے کہ پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدوکر کے آئیس اپنی طرف تھینج کیں اور نتیج بیں ان کے اطراف کی ذہبی قدرت کو حاصل کر لیس لیمین پیغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو بوی تیزی سے اسلام پھیلا اور یہودیوں کی طاقت سے زیادہ پیغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھ بیس قدرت و طاقت آگی اور اسلام کے منتقل ہونے کی وجہ سے پیغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صورت بیں اس بات پر راضی نہیں تھے کہ یہوں یوں کے پرچم سے اپنی زندگی گزاریں۔ یہی بات یہودیوں کی مختلوں میں پیغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالوں میں پیغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف کا سبب بنی۔ یہودیوں نے طرح طرح سے اسلام کو نقصان پیچانا چاہا جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیتوں بیں ان کا اسلام سے بغض وعناد بیان ہوا ہے۔ مثلاً ان کے کاموں میں ہے ایک کام بیتھا کہ وہ ''اور و''دی و' مزرج'' کے درمیان ۱۲۰ سالہ پرانے اختلاف (۱) پھر سے ابھاریں اور مسلمانوں کی متحد صفوف کو انتشار کا شکار بنا کیں نیمی بیورائیس ہونے دیا۔ بنا کیس کیون پیورائیس ہونے دیا۔ بنا کیس کو فاک میں طاد یا اور ای طرح ان کی بہت می دوسری شازشوں کو بھی پورائیس ہونے دیا۔

ایک راستہ جس کے ذریعے وہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکوئی کرنا چاہتے تھے مناظرہ یا آزاد بحث بھی تھا پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس پیش کش کوہنی خوشی قبول کر لیا وہ آئے اور پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ اور پیچیدہ سوال کر کے انہیں لاجواب بنا دینا چاہتے تھے لیکن اس آزاد بحث سے انہیں خود ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ لوگوں نے پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام علمی اور غیبی چیزوں سے استفادہ کیا۔ جس کی وجہ سے بعض یہودی اور بعض بردی اور بعض بردی اور بعض بردی

لیکن وہ لوگ پینیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحث سے قائع ہونے کے باوجود بری دلیری کے ساتھ کہنے گئے کہ ہم تمہاری باتوں کوئیس مجھرہے ہیں (قبلوبناغلف) (سورہ بقری-۸۸)

<sup>(</sup>١) دين كردويوك قبلي زراسلام كي بعد حد بوك اورجنس انسارك نام عيادكيا جاتا ب-

ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ (۴) آزاد بحث اگر چہ ایک اسلامی موضوع ہے جس کے ذریعے حق آشکار ہوتا ہے لیکن میبود یول نے چاہا کہ اس بحث کی آڑ میں اسلام اور پیغیبر کی شخصیت کو بجروع کریں لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے

میودیوں کے مناظرے اور مجادلے بہت ہیں جن کو پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی کمال کے ساتھ انجام دیا اور ان کی قضاوت و فیصلے نے پوری و نیا کو دعوت فکر و نظر دی۔

#### جب عبراللد بن سلام ایمان لے آیا

پیغبرصلی الله علیه وآله وسلم کی جمرت کے پہلے سال ایک روز عبدالله بن سلام (۱) آپ کی نشست میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ اپنے موضوع میں اس طرح کی چیزیں بیان کررہے ہیں۔
"اے لوگو! آپ میں ایک دوسرے کوسلام کرواورسب تک کھانا پہنچاؤ 'اپنے رشتہ داروں ۔ کا جل کررہو، آ دھی رات کو جب ساری ونیا سو جایا کرے تو اٹھ کرنماز شب پڑھو اور خداوند متعال سے راز ونیاز کروتا کہ سلامتی کے ساتھ خداوند متعال کی بہشت میں وافل ہوسکو۔"

عبداللہ نے دیکھا کہ آپ کی باتیں اچھی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس نشست کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے اس میں شرکت کا ارادہ کر لیا ۔ (۲) ایک روز عبداللہ نے ندہب یہود کے چالیس بزرگ علماء کے ساتھ ل کریہ طے کیا کہ ہم پینجبر کے پاس جا کران کی نبوت کے بارے میں بحث کریں اور آبیں زیر کریں۔

اس ارادے سے جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے عبداللہ بن سلام کی

<sup>(</sup>۱) عبدالله سلام كا نام "وصین" تقار بدیرودیول كا بهت برا عالم تقاراس كاتفتی قبیله" نی قیقاع" سے تقایم وی اس كا برا احترام كرتے تھے اسلام لانے كے بعد آتخضرت نے اس كا نام عبدالله ركھ دیا تھا۔ (۲) اس سے پد چلا ب كرعبدالله ضدى ا حركائى، خود خواه اور نفسانى خواہشات كا امير تدين تقا بك حق جين وحق طلب تقا اس بجد سے دو يقيقى سعادت عاصل كرنے ميں كامياب بواحق طلى كى چنى شرط يہ بے كوانسان آزاد فكر اور برطرح كے تصب سے دور ہو۔

طرف متوجہ ہو کر فر مایا۔ " میں بحث کے لیے تیار ہول" بہود ایوں نے موافقت کی اور بحث و مناظرہ مروع ہوا۔ تمام یہود یوں نے بیغیر پر پیجیدہ سوالوں کی یو چھاڑ کر دی۔ آپ ایک ایک کر کے ان کا جواب دیے" یہاں تک کہ ایک روز عبداللہ بن سلام پنجبر صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی خدمت میں تنہا حاضر ہواور کہنے لگا۔ "میرے پاس تین سوال ہیں جن کا جواب پنجبر کے علاوہ کوئی دوسرانہیں جانیا.
آیا اجازت ہے کہ میں انہیں بیان کروں؟"

پنجبر نے فرمایا:"بیان کرو۔"

عبداللہ نے کہا: " مجھے بتائے کہ قیامت کی مہلی علامت کیا ہے؟ جنت کی خاص غذا کیاہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ بیٹا مجھی باپ کے اور مجھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟"

رسول خدائے فرمایا: "ابھی جرائیل تمہارے جوابات خداکی طرف سے لا رہے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں گا۔"

جیسے بی جرائیل کا نام درمیان میں آیا عبداللہ نے کہا: ''جرائیل تو یہود یوں کا دشن ہے کونکہ اس نے متعدد مقامات پرہم ہے دشنی کی ہے بخت تھر جرائیل کی فوج کی وجہ ہے ہم پرغالب ہوا اورشہر بیت المقدس میں آگ لگائی۔۔وغیرہ

سِنِمبر نے اس کے جواب میں سورہ بقرہ کی عاد ویں اور ۹۸ ویں آبت کی تلاوت فرمائی جس کا سطلب سرے:

" بجرائیل جنعی تم اپناوش بجھتے ہودہ اپی طرف سے پچھنیں کرتے انہوں نے قرآن کو خدا کے اذن سے قلب پیغیر پر نازل کیا ہے وہ قرآن جوان کتابوں سے مطابقت رکھتا ہے جن میں رسول خدا کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔وہ ان کی تصد این کرنے والا ہے۔فرشتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں اگر کوئی ان میں سے ایک سے دشمنی رکھنا ہے تو گویا وہ تمام فرشتوں ، پیغیروں اور خدا کا دشمن ہے کے ونکہ فرشتوں ، پیغیروں اور خدا کا دشمن ہے کے ونکہ فرشتوں ، پیغیروں اور خدا کا دشمن ہے کے ونکہ فرشتوں ، پیغیروں اور خدا کا دشمن ہے کے ونکہ فرشتے اور پیغیرسب کے سب خدا کے فر مانوں کو بجالاتے ہیں (۱)

اس کے بعدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کے جواب میں فرمانا ۔

<sup>(</sup>۱) بعض مفرول نے ان آ بھول کی شان زول کے بارے میں کہا کہ بیعبداللہ بن صوریا کے بارے میں ازل بول ہے لیمن اس سے اس بات کی فی شین مول کے عبداللہ بن سلام نے اس طرح کی بحث ندکی ہوگا۔

"قیامت کی پہلی علامت وجو کی ہے جری ہوئی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق ہے مغرب کی طرف لے جو نوگوں کو مشرق ہے مغرب کی طرف لے جائے گی اور جنت کی خاص نے انجھلی کا جگر اور اس کا نکڑا ہے جو نہایت ہی اچھی اور لذیز ترین غذا ہے۔ اور تیسر سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا: "انعقاد نطف کے وقت عورت یا مرد کے نطفے میں جن کا نطفہ غلب یا جاتا ہے بچہ ای کی شبیہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آگیا تو بچہ مال کی طرح ہوگا اور اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب آگیا تو بچہ باپ کی طرح ہوگا۔"

عبداللہ نے پیغیرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جوابوں کی تطبیق جب توریت اور انبیاء سابقین کی خبروں سے کی تو یہ تمام جوابات سیج خابت ہوئے۔جس کے نتیج میں اس نے فوراً اسلام تیول کرلیا اور اپنی زبان پر کلمہ شہاد تین جاری کیا اس وقت عبداللہ بن اسلام نے پیغیرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوض کیا۔" میں یہود یوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں اور بہت ہی پڑھے لکھے خض کا میٹا ہوں اگر انہیں میر سے اسلام قبول کرنے کی خبر ہوگئی تو وہ جھے کو جمٹلا کیں کے لہذا ابھی آپ میر سے ایمان کو پنہان رکھے تاکہ آپ یہ معلوم کرسیس کہ یہودی میر سے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔"

پیغبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرصت کوغنیمت جان کر کہ عبداللہ کا اسلام لانا عبداللہ اور آزاد بحث میں خود ایک طرح کی دلیل بن سکتا ہے عبداللہ بن سلام کو وہیں قریب میں پدے کی آڑ میں بٹھا دیا۔ یہود یول سے گفتگو کے دوران پیغبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''میں پیامبر ہوں خداکو حاضر ناظر جان کراور ہوا دہوں کوڑک کر کے اسلام قبول کرلو۔''

جواب میں کہا گیا: "ہم دین اسلام کے میچ ہونے کے بارے میں بالکل بے اطلاع ہیں۔" پیغیرا کرم صلی الشعلیدة آلدوسلم: "تمہارے درمیان عبداللہ کیسا مخص ہے؟"

گروہ یہود:۔''وہ مارا رہر اور مارے رہر کا بیٹا ہے وہ مارے درمیان ایک بہت ہی پڑھالکھافخص ہے۔''

رسول خداصلی الشعلیه وآله وسلم: \_ " وه اگر مسلمان موجائے تو کیاتم لوگ اس بات پر تیار موکداس کا اتباع کرد؟"

كروه يبود: "وه بركزملمان نبيل موكا-"

ربول خدا نے عبداللہ کو آواز دی ۔ پردے سے باہر لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگا۔

"أَشْهَدا أَن لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وَ أَن مُّ حَسَداً رَسُولُ الله "احروه يبود خداع ورواوراس كي يغير رر ايمان لا وَجبِتم جانع بوكروه يغير خداج تم كول ايمان يمل لاتع؟"

عیان درب م بات او مرده مدارت به و م یون میان مان داد. یبود یون نے ابھی کچھ بی دیر پہلے اس کی تعریف کی تھی مگر اب وہ اسے بدترین مخض اور ذلیل آ دی کا بیٹا بتانے گئے۔

آپ کا بیطرز استدلال نہایت عمدہ تھا۔ جس کی وجہ سے وہ اپنا منہ چھپانے گلے لیکن در حقیقت وہ فکست کھا چھ بنے معراللہ کے لیے آگر چہ اسلام اس زمانے ہیں بہت دشوار ثابت ہوا تھا لیکن وہ حقیقتا اسلام لایا تھا۔ اس لیے آنخضرت نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا اس کا ایمان قبول کرنا بعد ہیں اور دوسر سے ایمان لانے والوں کے ساتھ بہت ہی موثر ثابت ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیرگزری تھی کہا یک دائش مند یہودی جس کا نام "مخیری" قاوہ بھی اپنے چندساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا۔ کہ ایک دائش مند یہودی جس کا نام "مخیری" قاوہ بھی اپنے چندساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا۔

# پغیر کا قبلہ کے سلسلے میں یہودیوں سے مناظرہ

ہم جانتے ہیں کدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہیں بیت المقدس (یہودیوں کے قبلہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور بجرت کے بعد مدینہ ہیں بھی آپ ۱۱ مبینے تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔

دشمن اسلام میہو یوں نے اسلام کو برا بھلا کہنے اور اسے بے اہمیت کرنے کے لئے ایک اچھا بہانا تلاش کرلیا اور کہتے تھے''محمہ (صلی اللہ وآلہ وسلم) اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ وہ مستقل شریعت لائے ہیں جبکہ ان کا وہی قبلہ ہے جو یہود یوں کا قبلہ ہے۔''(۱)

اس طرح کے اعتراضات پنجبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو رنجیدہ کر دیتے تھے۔ آنخضرت راتوں کو گھرے باہر آتے اور آسان کی طرف نگاہ کر کے وقی کے منتظر دہتے تھے۔ یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی ۱۲۴۴ویں آیت نازل ہوئی جس میں قبلہ کی جہت بیت المقدس سے بدل کر کھیے

<sup>(</sup>١) ناخ الوارج ج اجم ١٩٠٩ سيده ابن بشام ج اجم١٥ اوراحياج طرى ج ا

ك طرف كردى كئ تقى-

جرت کے ۱۱ باہ بعد ۵ رجب کو رسول خداصلی اللہ علہ وآلہ وسلم اپ چند صحابیوں کے ساتھ مجد نی سلم میں (جو مجد احزاب سے ایک کلومیٹر شال کی طرف واقع ہے) ظہر کی نماز اوا کر رہے تھے۔ دور کعت نماز تمام ہونے کے بعد جرائیل سورہ بقرہ کی ۱۳۹ ویں آئے ہت لے کر نازل ہوئے تو آپ حالت نماز بی میں کعبہ کی طرف چلٹے اور دور کعت نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور ای طرح کر جہر کی اقد عد کرنے والوں نے بھی کیا۔اور ای نماز کی وجہ ہے مجد بنی سلمہ کو مجد رفی سلمہ کو مجد بنی سلمہ کو مجد کی طرف رف دو تو ہے۔

اس واقعہ کے بعد یبودی ہر جگہ قبلہ بدلنے کے سلسلہ میں اعتراض اور اسلام کے خلاف پر چیکنڈا کیا کرتے تھے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یبود یوں کے درمیان طے پایا کہ وہ ایک جلنے میں اس موضوع پر آزادانہ طور پر بحث کریں۔اس جلنے میں چند یبود یوں نے شرکت کی اور جلسے کی شرکت کی اور جلسے کی شروعات یہود یوں نے کی اور سوال کی صورت میں انہوں نے اس طرح کہا:

"آپ کو مدید آئے اور بیت المقدس کی طرف نما زیڑھتے ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو گیالیکن اب آپ ہمیں اس کا ہو گیالیکن اب آپ بیت المقدس سے دخ موثر کر کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس کا جواب دیں کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ درست تھیں یا باطل اگر وہ درست تھیں تو انحالہ آپ کا دوسراعمل باطل ہے اور اگر باطل تھیں تو ہم کس طرح آپ باطل اگر وہ درسے اعمال (جو بدلنے کی صورت میں ہیں) پرمطمئن ہوں کہ اس طرح آپ کا بی قبلہ بھی باطل نہ ہو؟"

رسول خداً: "دونوں قبلے اپنے موقع کے لحاظ ہے درست اور حق میں ان کا چند مہینوں میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا حق تھا اور اب ہم خدا کی طرف سے اس بات پر ما مور کئے گئے میں کہ خانہ کعبہ کوا پنا قبلہ قرار دیں۔ اور خدا کیلئے مشرق و مغرب ہیں تم جس طرف بھی رخ کرو دہاں خدا ہے اور دانا ہے۔ "

گروہ بہود:۔''اے محرکیا خدا کے لیے بداء واقع ہوا؟ (لینی) ایک کام زبانہ سابق میں اس برخفی تھااوراب فلا برہو کیا اوراس نے اسے پرانے تھم سے پشیان ہوکر دوسراتھم دیا اوراس بنا پر

اس نے تبہارے لئے نیا قبلہ معین کیا؟ اگر اس طرح کی بات کرتے ہوتو کو یاتم نے خداوند متعال کو عام انسانوں کی طرح ناوان تصور کرلیا۔''

رسول خداً:- "خدا کے یہاں بداء اس معنی میں نہیں پایا جاتا ہے۔خدا ہر چیز ہے آگاہ اور
قادر مطلق ہاس سے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی سرز دنہیں ہو بحق کہ جس کی وجہ سے وہ اپشیان
ہواور تجد ید نظر کر سے اور اس کے راستہ میں کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں بن بحق کداس کی وجہ سے وہ اوقات
میں تبدیلی کرے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ "کیا مریض صحت یاب نہیں ہوتا یا تندرست آ دی
میں تبدیلی کرے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ "کیا مریض صحت یاب نہیں ہوتا یا تندرست آ دی
میں تبدیلی نہیں ہوتا؟ یا زندہ مرتانہیں اور موسم کر ما موسم سرما میں تبدیل نہیں ہوتا؟ خداو تدمتعال
اس طرح نے تمام امور میں تبدیلی لاتار بتا ہے کیااس کے یہاں بداء واقع ہوتا ہے؟"

يبودي كروه: \_ "بنيس ان جزول من بداويس ب-"

رسول خدا ۔ " قبلہ کی تبدیلی بھی انہیں چیزوں میں سے ہے خداو تد متعال ہمیشہ اور ہر زمانے میں اسے ہوخض بھی اطاعت کرے گا جزا کا میں اسے بندوں کی فلاح و بہود کے لئے خاص علم رکھتا ہے جوخض بھی اطاعت کرے گا جزا کا مستحق ہوگا ورنہ اسے عذاب میں جتلا کیا جائے گا۔ اس کی تدبیر اور مصلحت میں کسی کو نالفت کرنے کا حق نہیں۔ (۱)

تلك تديل مي چدمسلحتن تمي عمله:

<sup>(</sup>١) عرب كتبال كعبكويندكرت تفي فهذا وواسلام كى طرف راغب موعد

<sup>(</sup>۲) كد كودخرت ابراجم في خداكتم سى بنايا قعا معرت ابراجم تقريباً ترام غراب بل محرّم تق لهذا تمام خراب اسلام كي طرف ماكل موت\_

<sup>(</sup>٣) . يبودين كا اعتراض كرملانون كا الك تبذيين ب بكدوه مارت تبلدى كى طرف رخ كرك نماز يزجة بين اس تبديل سد بر فرف موكيا-

<sup>(~)</sup> کمد ملمانوں کے لئے زدیک تھالہذا اس کوقبلہ بنانا اس بات کا سبب بنا کد مسلمان کعبداور کمد کو بت اور بت پستوں سے پاک کریں اورا بے قبلہ کواسلام کے پرچم تلے لے آئیں۔

<sup>(</sup>۵) استديل عيفركا احرام محى مقعود قاكوك مدآب كى جائ يدائش تعا-

<sup>(</sup>٢) ايك مقعد موكن اور فيرموكن ك شاخت تعاجيها كدآب ال مناظر يك آخر بل الم حقرم اكي هي-امام عيد السلام في اس كي جواب من فريايه" خداد عمت حال في قرآن جن سوره بقره كي ١٣٣٠ و بين آيت بن اس كا جواب ديا باس كي بعد آب في ما يت يزي -

میرادومراسوال تم سے بیہ ہے کہ کیا تم شنبہ کے دن اپنے کا مول کی چھٹی نہیں کرتے ہواور پھر اتوار سے اپنے کا موں میں مشغول نہیں ہوتے؟ اس میں سے تمبارا کون ماعمل میچے ہے؟ کیا پہلا والا درست ہےاور دومرا والا باطل ہے یا دومرامیجے ہے اور پہلا باطل یا دونوں میچے یا دونوں باطل؟ گروہ یہود:۔'' دونوں میچے ہیں۔''

، پیفیراسلام : ۔ ' میں بھی ای طرح کہتا ہوں کہ دونوں میچ ہیں اور حق ہیں چند ماہ اور چند سال پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ قرار دینا میچ تھالیکن آج کعبہ کوقبلہ سجھنا میچ ہے۔

تم لوگ بیاروں کی طرح ہو اور تہارا طبیب حاذق خدا ہے اور بیاروں کی مہلت اور عافیت اس میں ہے کہ وہ طبیب حاذق کی بیروی کریں اور اس کے علم کو اپنے ہوا و ہوس پر مقدم کریں۔"

اس مناظرہ کے ناقل امام حس عسکری علیہ السلام سے ایک فخص نے سوال کیا کہ روز اول سے بی کعبد مسلمانوں کا قبلہ کیوں نہیں ہوا؟

"اورتحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تا کہتم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہوا دیا ہے تا کہتم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہیں اور ہم نے پہلے قبلہ کو مرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں بلٹ جاتا ہے اگر چہ بیر قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پرگراں ہے جن کی اللہ نے ہدایت کردی ہے اور خدا تمہارے ایمان کوضائع نہیں کرتا چاہتا وہ بندول کے حال پرمہریان اور رحم کرنے والا ہے۔"

لین اس آیت بی مونین کے لیے بی کم آیا ہے کہ ہم مشرکین سے مونین کو جدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ پچانے جا کی اوران کی صفیق جدا اورا لگ ہوں۔ خداو مدعنال نے بیت المقد ت کو مسلمانوں کا قبلہ اس لئے قرار دیا تھا کیونکہ اس زمانہ بی خانہ کعبہ مشرکین کے بتوں کا مرکز تھا اور مشرکین ان کے سامنے جا کر بجدہ کرتے متے لیکن پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد اور ایک مستقل حکومت کی تشکیل کے بعد خود بخو دمشرکوں سے وہ الگ تعلیک ہو گئے اور اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی کہ مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف سراس وجہ سے جھکایا جائے کہ وہ مشرکوں میں پیچانے جا کیں۔ لہذا مسلمانوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا

یہ جی واضح ی بات ہے کہ بیت المقدس کی طرف خدا و ند متعال نے بجدہ کرنے کا تھم اس لیے دیا تھا

کہ نے بخے شرک جو سلمان ہوئے تھے ان کے لیے اپنی عاد تھی جھوڑ نا ایک بہت ہی مشکل کام تھا

کونکہ ابھی ان میں پرانی رسومات باتی تھیں اور جب تک انسان میں بیقوت و صلاحیت نہ بیدا ہو کہ
وہ اپنی عادت اور خرافات کو باآسانی ترک نہ کرسکے وہ حق کی طرف مائل نہیں ہوسکالہذا جب انہیں
پوری طرح آزمالیا گیا تو انہیں بیت المقدس کی طرف سے حث کر کھبر کی طرف نماز پڑھنے کا تھم دیا

گیا اور در حقیقت شروع شروع میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دینا اسلام کی ایک فکری اور معنوی تح کیک
مصلحین نہیں یا کی جاتی تھیں یا کعبہ کی طرف رخ کرنے میں زیادہ مصلحین رہی ہوں۔(۱)

(١) يرهم يبوديون كوا في طرف مأكل كرسك تما جيها كدمنعف مراج يبودي مأكل موسة-

۔ بحارالانوار طبع جدید ج م ٢٠٠٥ ، تغیر موند جاء م ٢٥ ، تائخ التواریخ ، جرتج اس ٩٢، احتجاج طبری جام ٣٣ وفيره ب اقتباس ـ يهال پريد بھی يادر كھنا جا ہے كہ ست قبلہ كى تبد بلى سلمانوں كے ليے ايك طرح كى آ زمائش تھى تاكہ يہ ہة جل سكے كہ آيا تمام سلمان اسلامى قوائين كے بورى طرح بابند جى يائيس؟

یہ بات بھی واضح ہے کہ خصوصاً ایسے مقامات پر منافقین فیرمحسوں طریقے اور ناوانتگی کے عالم میں اپنے آ پ کو پہنچوا و یتے ہیں۔ ایسے ہی مواقع پرمونین اور کزورائیان والے اشخاص کے درمیان متاز ہوجاتے ہیں اور ان کی شاخت نہایت آسان ہوجاتی ہے۔

#### قرآن براعتراض اوراس كاجواب

ایک روز کچه لوگ پیغیر صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا "جم
قرآن کے سلسلے میں چنداعتراضات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔"
پیغیرا کرم نے فرمایا۔" اپنے اعتراضات بیان کرو۔"
ایک نے کہا۔" آیا آپ خدا کے رسول ہیں؟"
پیغیرا کرم نے فرمایا۔" ہاں"
گروہ:" مورہ انجیاء کی ۹۸ ویں آیت میں خدافر ماتا ہے۔" انسکہ و مسا تعبدون من

دون الله حصب جهنم' مارااعتراض يه بكاس مفهوم كى بنا پرحفرت عيى عليداللام بحى الل دوزخ ميس عموع كونك كجواوگ ال كى بھى عبادت كرتے بيں۔''

پغیراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجیدگی اور متانت سے ان کی باتیں سیں اور فرمایا۔

" قرآن عرب کی رائج زبان کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربی زبان میں لفظ " من " ذوی العقول کے لئے استعال ہوتا ہے۔ تم جس آیت کے سلسلے میں اعتراض کررہے ہواس میں لفظ" ما" استعال ہوتا ہے۔ جس سے مراد عقلا نہیں بلکہ وہ معبود ہیں جو صاحب عقل نہیں ہیں۔ جسے بت جنھیں مٹی ، لکڑی اور پھر سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح آیت کے معنی یہ ہوں گے۔

" فیرخدا کی عبادت کرنے والے لوگ جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے مختلف قتم کے معبود بنار کھا ہے وہ سب کے سب جہنمی ہول گے۔''

وہ سب پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے مطمئن ہو گئے اور آپ کی تقدیق کر کے چلے گئے ﴿ بحارالانوار لمع جدید، ج٩ص ٢٨٢﴾

## منافقوں کی سازش اور آپ کا ان سے مناظرہ

منافقوں کی ہرزمانے میں یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش حکومت واقتدار کے حصول میں صرف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہمدردی کی آڑ میں عوام کے درمیان مقبولیت پیدا کر کے حکومت واقتد ارکی باگ ڈورا پنے ہاتھ میں لےلیں۔ ای وجہ سے وہ ہمیشہ رہبری اور حکومت کے مسئلے میں بہت ہی چوکنار ہتے ہیں۔

یغیرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے المان کر دیا۔ لیس مناسب موقع دیکھ کرمولائے کا کنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رہبری کا اعلان کر دیا۔ لیکن منافقوں کی کوشش میتھی کہ رہبری اور حکومت کے سلسلے میں علی اورخود پنجیبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چندا سے حملے کئے جا کیں جس سے سے عہدہ ان کے خاندان سے نکل کر کہیں اور چلا جائے۔ جنگ تبوک میں منافقوں کی ایک سازش میتھی

كدوه الى خفيه پلانگ كے ذريع على عليه السلام اور پيغېرصلى الله عليه وآله وسلم كونل كروي-

منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی ایک خفیہ میڈنگ بلائی جس میں یہ طے پایا کہ اس وقت مسلمان جنگ میں سے طے پایا کہ اس وقت مسلمان جنگ میں سرگرم ہیں لہذا کچھ لوگ علی علیہ السلام کے قبل کے لیے مدینہ میں رک جا کیں اور کی کھوکر وہاں پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل کردیں۔
کو قبل کردیں۔

. بيزيرصلى الله عليه وآله وسلم كى قيادت شل الشكر اسلام جودا بزارسوارول اور٢٠ بزار بياده افراد برمشتل تھا۔ جنگ تبوک بے لیے روانہ ہوگیا۔ پچھاوگ اپنی اس سازش کو یا پہ تھیل تک پہنچانے ك ليدين بى ميں رك مح اور بقيه منافقين مسلمانوں كے ساتھ جنگ كرنے روانہ ہو گئے۔ يہ خېر پيښېرا کرم صلى الله عليه و آله وسلم تک پېښې چې تني که روى فوج جو پيا ده اورسوار ملا کر بياليس بزارا فرا د رمشمل ہے، شام کی سرحد بر پہنچ چی ہے اور اس فکر میں ہے کہ سلمانوں پر اچا تک حملہ کر دیا جائے اگرچہ یہ جنگ مختلف جمات جیے گری کی شدت ،طویل سافت، دشمنول کی کثرت، یانی اورغذا کی قلت کی وجہ سے بہت ہی وشوار تھی لیکن پغیر صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جیش العسر ة (الی فوج جو ا کشر اوقات بختی و دشواری سے دو چار رہتی تھی ) کوصدا دی اور وہ ایمان تو کل اور بلند ہمتی کے ساتھ پنجبراسلام صلی الله علیه وآله دسلم کی سیدسالاری می آ مے برد سے اور مدینه و جوک کے درمیانی طویل راستہ کو طے کیا اور نوی جری کے ماہ شعبان کے اوائل میں سرز مین تبوک پر بہنچ گئے ۔ بیدد کھ کرروم کی فوج خوف کی وجہ سے چیچے ہے گئی اور جنگ نہ ہو کی ایے موقع پر حکومت واقتدار کے لا کچی منافقین على عليه السلام اور پيغيبراسلام صلى الله عليه وآله وسلم كوتل كرنے كى فكر ميں لكے ہوئے تھے۔ پيغبراصلى الله عليه وآله وسلم في تمام حالات كا جائزه لينے كے بعد على عليه السلام كواس جنگ ميں اسے ساتھ لے جانا مناسب نه سمجها اور انہیں مدینہ میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ تا کہ وہ پیغبر اکرم کی غیر موجودگی میں ریخ کی هاعت کریں۔

حضرت علی علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ ہے جب منافقوں کی سازش تمیں ہزار مسلمانوں کی غیر حاضری کے باوجود کا میاب نہ ہوسکی تو انہوں نے افواہوں کی مدد سے فتنہ کھڑا کرنا چاہا۔ وہ کہنے گئے کہ علیہ السلام اور پیغیبر اسلام صلی اللہ وآلہ وسلم کے درمیان اختلاف ہو گیا اور پیغیبر اسلام صلی اللہ والہ وسلم من کے درمیان اختلاف ہو گیا اور پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہم نشینی سے بیزار ہو سے ہیں۔جس کی وجہ سے انہیں اپنے ساتھ

جنگ مین نبیل لے محے وغیرہ۔۔۔۔۔

منافق اپنی اس بزدلانہ تہت کے ذریعے علی علیہ السلام کی قیادت رہبری کو بجروح کرتا حاجے ۔ علی علیہ السلام اس غلط پرو گبنڈے سے سخت ناراض ہوئے ۔ اور مدینہ چھوڑ کر پیفیبر اسلام صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ سلی اللہ وآلہ وسلی اللہ وآلہ وسلی اللہ وآلہ وسلی ۔ خیفیبر اسلام صلی اللہ وآلہ وسلی نے فرمایا۔

"اسا ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی" آیا تم اس بات پر راضی نمین ہو کہ تمہاری منزلت میر بے نزدیک وہی ہے جونسبت، ہارون کوموی ہے تھی صرف اتنا ہے کہ میر بے بعد کوئی نمی نمین ہے۔" بیس کرعلی علیہ السلام کے دل کوشٹنڈک پنجی اور وہ لوث آئے۔منافقین جوبہ چاہتے تھے کہ علیہ السلام کی قیادت اور رہبری کو مجروح کردیں نہ بیا کہ ان کی تمام ترکششیں نقش برآب ہوگئیں بلکہ ساتھ ساتھ علی علیہ السلام کی جائشنی اور نیابت نمورہ حدیث نے دریدے کے دریدے مور پر ثابت ہوگئی۔

منافقوں نے اپنی ایک خفیہ میٹنگ عیں علی علیدالسلام کے قبل کا منصوبہ بنایا اور رائے میں ایک گڑھا کھود دیا اور اے کھاس پھوس سے ڈھک دیا تاکہ علی علیدالسلام واپسی کے موقع پر اس گڑھے میں اپنی جان کھوبیٹھیں۔

خداوند متعال نے اس گڑھے کے خطرے سے علی علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور سیجے و سالم مدینہ دالی آئے گئے نیتجاً میدن سنافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔

اور وہال منافقوں کا ۱۳ آ دمیوں پر مشتل دوسرا گروہ ﴿ بعن نے ان منافقوں کی تعداد ۱۱ تائی ہے جن عمی ہے ۱۳ اور میل کے اور اسلامی انتکر کے ساتھ تھا ان کے درمیان خفیہ طور پر ہیہ طے جوا سلامی انتکر کے ساتھ تھا ان کے درمیان خفیہ طور پر ہیہ طے ہوا کہ تبوک سے لو شخے وقت مدینہ اور شام کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر پیفیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو چھپ کر پھروں کے ذریعے بھڑکا دیا جائے تا کہ اونٹ بھی نہ ہونے پائے کہ اونٹ کو درمے کے اندر گرادے اور آپ کو اس بات کی اطلاع بھی نہ ہونے پائے کہ اونٹ کو بھڑکا نے والاکون تھا۔ جب بینی براسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کی اس چوٹی (جہال عقبہ بیٹھا ہوا تھا) کے قریب پہنچ تو جرائیل نے آگر کر آپ کو منافقوں کی سازش سے مطلع کر دیا۔

پیغبراسلام نے سلمانوں کو منافقوں کی بالخصوص حضرت علی علیہ السلام کے سلمہ میں رقی ہوئی سازش ہے مطلع کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں چند با تعی کہیں۔
چودہ افراد پر مشمل منافقوں کا گردہ یوں بنا بیشا تھا جیسے اسے پھر فبر ہی نہ ہویہ بچھ رہ سے سے کہ ابنی کی سازش کا کسی کوعلم بی نہیں ہے لہذا ہے پیغبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سامنے دوئی اور مجبت کا دم بھر نے بھے اور پیغبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعلی علیہ السلام کی رہبری اور قیادت کے سلم میں سوالات کرنے گے۔ وہ اپنے سوال کرنے سے کہا ہر کرنا چاہ درہے جیں اور اطمینان بخش جواب میں طنے کی صورت میں قانع ومطمئن ہو جا کیں مجے ۔ پیغبر اسلام صلی اللہ وآلہ وسلم نے اتمام جمت کے لئے ایون کی اس گزارش کو قبول کیا اور ان کے سوالات کے جواب دیے۔

#### منافقول کے سوالات

منافقوں نے اپنی بحث کا آغاز اس طرح کیا۔ جمیں بتاہیے کمعلی علیدالسلام بہتر جیں یا فرضے ؟

پغیراسلام الدعلیہ والدعلیہ والدوسلم :- "فرشتوں کا مقام اس وجہ ہے افضل و برتر ہے کہ وہ علی علیہ السلام اور خدا کے انہیاء علیم السلام ہے مجت کرتے ہیں اور ان کی رہبری و قیادت کو قبول کرتے ہیں اور جو بھی انسان خدا کی رہبری کو قبول کرے گا اور اس کے انہیاء ہے مجت کریے گا اس کا مقام فرشتوں ہے افضل و برتر ہوگا۔ کیا تم پنہیں جانے ہو کہ فرشتے اپنے آپ کو آ دم ہے افضل و برتر بھتے تھے لیکن جب خداو تد عالم نے آ دکی کی علی اور انسانی منزلت کو ان کے سامنے ہیں گیا تو وہ اپنے آپ کو آ دم ہے بست مجھ کرائے سامنے جدہ کے لیے جبک کے اور بحدہ والے دن می کھے عظیم اور نیک شخصیتیں (جیسے پغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تا ما آ دم کے سامنے ہیں تین تمام مقدس شخصیتیں آ دم کے پیچے صف تمام آ تکہ محمد السلام ) آ دم کے صاب میں موجود تھیں لینی تمام مقدس شخصیتیں آ دم کے پیچے صف بنائے کو گری رہیں فرشتون نے آ دم کے ساتھ ساتھ ما تھاں کی تمام ذریت کا سجدہ کیا۔

''علی اور حذیفه منافقوں کی سازشوں ہے تمام لوگوں ہے زیادہ واقف ہیں۔'' تیجہ یہ کہ پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ دہنے والے منافقوں کوسازش آشکار ہونے سے پہلے ان سے مناظرہ کیا اور اس بات کو لمحوظ خطر رکھا کہ شاید وہ انہیں سمجھا بجھا کر راہ راست پر لے آ کیس لیکن جب ان کی بزدلی اور سازش کا بھا غرا بچوٹ گیا تو پیغیبراسلام نے ان سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔

#### علماء نجران كاليغيبرك مناظره

''نجران'، مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہرتھا جس بیں ۳ یو تھے۔ صدر اسلام بیل وہاں عیسائی ندہب رائج تھا اور اس وقت وہاں بہت ہی پڑھے لکھے اور عظیم علما رہا کرتے تھے۔ خلاصہ کے طور پریہ کہددیتا بہتر ہوگا کہ اس وقت کا نجران ، آج کا'' ویکن'' تھا۔

اس وقت شرنجوان كا كورز عاقب نام كا ايك فخض تحااور جس كے ہاتھ ند ب كى با گذور تقى اس كا نام' ابو حارث ' تحا۔ اور جو مخص محترم ہر دل عزیز اور لوگوں كے نزد يك بہت ہى پڑھالكھا سمجما تا تمااس كا نام' المحم' ' تحا۔

جب پورے عالم میں اسلام کی آواز گوخی تو عیسائی علاء جنموں نے پیغیر صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں توریت اور انجیل میں بڑھ رکھی تھیں اس کے سلسلہ میں ہمیشہ بہت حساس رہتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام کی آواز کی تو حقیق کرنا شروع کردی۔

نجران کے عیسائی عوام نے اپنے نمائندول کے ساتھ ایک خصوصی گروہ بنا کر تین مرتبہ پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجاتا کہ وہ اچھی طرح اور قریب سے ان کی نبوت کی تصدیق کرسکیں۔

ا یک دفعہ بیگروہ ہجرت ہے پہلے مکہ روانہ ہوا اور دہاں پہنچ کراس نے پیغیبر اسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا اور دود فعہ ہجرت کے بعد مدینہ میں آکر اس گروہ نے آپ سے مناظرہ کیا۔ ہم ان کے مینوں مناظروں کا خلاصہ پیش کررہے ہیں: تیغبراسلام نے مسلمانوں کو منافقوں کی بالخصوص حضرت علی علیہ السلام کے سلسلہ میں رہی ہوئی سازش سے مطلع کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں چند یا تیں کہیں۔
چودہ افراد پر مشتمل منافقوں کا گردہ یوں بنا بیٹھا تھا جیسے اسے پچھ خبر ہی نہ ہو یہ بچھ رہے تھے کہ ابھی تک ان کی سازش کا کسی کوعلم بی نہیں ہے لہذا ہے سیخبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سامنے دوتی اور محبت کا دم بھرنے تھے اور پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعلی علیہ السلام کی رہبری اور قیادت کے سلسلے میں سوالات کرنے گئے۔ وہ اپنے سوال کرنے سے سے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم تھا ہم اور معلومات کے لئے بحث کر رہے ہیں اور اظمینان بخش جواب سئے کی صورت میں قانع و مطمئن ہو جا کیں مے۔ پنجیر اسلام صلی اللہ وآلہ وسلم نے اتبام جمت کے لئے کا مورت میں قانع و مطمئن ہو جا کیں میں جواب دیے۔

#### منافقول کے سوالات

منافقوں نے اپنی بحث کا آغاز اس طرح کیا۔ جمیں بتائے کے علی علیہ السلام بہتر جیں یا فرشتے ؟

پنجبراسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم: - ' فرشتوں کا مقام اس وجہ ہے افضل و برتر ہے کہ وہ علی علیہ السلام اور خدا کے انجیاء علیم السلام ہے محبت کرتے ہیں اور ان کی رہبری و قیادت کو تبول کرتے ہیں اور جو بھی انسان خدا کی رہبری کو تبول کرے گا اور اس کے انبیاء ہے محبت کرے گا اس کا مقام فرشتوں ہے افغل و برتر ہوگا۔ کیا تم بینیں جانے ہو کہ فرشتے اپنے آپ کوآ دم ہے افضل و برتر بچھتے تھے لیکن جب خداو تد عالم نے آ دمی کی علمی اور انسانی منزلت کو ان کے سامنے ہیں گیا تو وہ اپنے آپ کوآ دم ہے بیت بچھ کرانے سامنے بحدہ کے لیے جھک کے اور بحدہ والے دن بی پچھ ظلیم اور نیک شخصیتیں (جیسے پنج براسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے دن بی پچھے صف اور نیک شخصیتیں آ دم کے پیچھے صف اور نیک شخصیتیں آ دم کے پیچھے صف بنائے کوڑی رہیں ۔ فرشتوں نے آ دم کے ساتھ ساتھ ساتھ ان کی تمام مقدس شخصیتیں آ دم کے پیچھے صف بنائے کوڑی رہیں ۔ فرشتوں نے آ دم کے ساتھ ساتھ ساتھ ان کی تمام دور یہ کیا۔

ب شک مجدہ بظاہر آ دم کے لیے ہوالیکن حقیقت میں وہ مجدہ خداوند عالم کا مجدہ تھا۔
جناب آ دم علیدالسلام صرف قبلے کی حیثیت رکھتے تھے۔لیکن ابلیس نے محمنڈ اور تکبر میں چور ہونے
کی وجہ سے جناب آ دم علیدالسلام کا مجدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ بارگاہ خداوندی سے نکال دیا

میا۔ ''اس بات کا امکان پایا جاتا تھا کہ منافق جناب آ دم علیدالسلام جیسے نجی پر گناہ اور ترک اولیٰ کا
الزام لگا کران کی شخصیت کو مجروح کرنے میں لیکن پنج براسلام سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے پہلے ہی ان
کے اس اعتراض کا دروازہ بند کردیا۔

پنیبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے ان سے فر مایا:۔''اگر آدم علیہ السلام نے بہشت کے اس درخت سے چند وانے کھائے جن کے لیے خدا وعد متعال نے منع کیا تھا تو بیٹک انہوں نے ترک اولی کیا نیکن ان کا ترک اولی کئیبر اور غرور کی وجہ سے نہیں تھا ای لئے انہوں نے تو ہہ کی اور خداوند متعال نے ان کی تو ہہ کو قبول بھی کر لیا۔'' خداوند متعال نے ان کی تو ہہ کو قبول بھی کر لیا۔''

# منافقوں کی سازش نا کام ہوگئی

پغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہ کورہ تھیجتوں سے منافقوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ پوری طرح اپنے دل میں بیڑھانے ہوئے تھے کہ جیسے ہی پغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ پہاڑکی چوٹی پر پہنچے اس کو مجڑکا دیا جائے۔

یغیر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک خاص اور ماہر صحابی (حذیفہ) کو بلا کر فرمایا:

"تم بہاڑ کے یئی کنارے کی طرف بیٹھ جاؤ اور تمام آنے جانے والوں پر سخت نظر رکھوتا کہ جھ سے
پہلے کوئی بھی بہاڑ پر نہ جا سکے۔" اس کے بعد پیغیر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے عموی اعلان کر دیا
کہ تمام لوگ میرے بیچے بیچے آئیں اور کوئی بھی جھ سے آگے جانے کی کوشش نہ کرے۔

حذیفہ نے پیخیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حم کے مطابق پہاڑ کے بیچے پینی کراپنے آپکوایک پھرکی آڑیں چھپالیا اور چوکنا ہوکر چاروں طرف دیکھتے رہے کہ پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے کوئی پہاڑک جانب نہ جاسکے لیکن حذیفہ نے دیکھا کہ منافقوں کا وہی گرود جو چودہ افراد پر مشتل تھا ہوے تی ماہراندانداز میں پیغیراسلام سلی الله علیدوآ لدوسلم سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگا اوروہاں پہنچ کراپنے بنائے ہوئے پروگرام کے تحت پھروں کی آ ڈیس جھپ گیا۔

پر سیان دوروں کی در بہاں کی بیان کا بیتم حرکتیں دیکھیں اور کچھ باتی بھی سنیں تو فوراً پیغیبراسلام صلی اللہ علی و اللہ علیہ اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اعتبار الله علیہ و آلہ و سلم کی اعتبار اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اعتبار علیہ ساتھ سلے۔

آپ جب پہاڑی چوٹی پر پہنچ تو منافقوں نے اوپر سے پھراڑھکا نا شروع کیا تا کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ بھڑک اٹھے اور وہ درے میں جاگریں۔

لیکن تمام پھر درے کی طرف لڑھک گئے اور پیغیرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بغیر نقصان کے بیچائز آئے۔ پیغیرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمارے فرمایا۔' پہاڑ کے اوپر جاؤ اور اپنے ڈیڈے سے مارکران کی سواریوں کو دور بھگا دو۔'

عمار، پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تقیل کے لیے منافقوں کی تلاش میں نکے اور پہاڑ پر پہنچ کر انہیں تتر بتر کر دیا اور ان کی سوار یوں کو اپنے ڈیٹرے سے مارا جس کے نتیج میں چند منافق اپنی سواری کے ساتھ ساتھ خود بھی نیچ گرے اور ان کے ہاتھ پیرٹوٹ گئے۔(1)

اس طرح کے واقعات تاریخ اسلام میں بھڑت پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے ہم منافقوں کے حالات ہے آگاہ ہو سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی رنگ برقی اوری نئی سازشوں کے فقاب ،ان کے چہرے سے نوچ کران کی تمام تر سازشوں کو تقش پر آ ب کردیں۔ خاص بات بیتی کہ منافقوں نے اپنی سازش کو رات کی تاریکی میں انجام دیا اور یہ خوداس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رجے ہیں کہ ان کا ہر کام پس پردہ رہے۔ لیکن ہوشیار اور بیدار مسلمانوں نے اس بات کی کوش میں رجے ہیں کہ ان کا ہر کام پس پردہ رہے۔ لیکن ہوشیار اور بیدار مسلمانوں نے ان کے بردے کو جاک کر کے ان کی سازش اور خفیدار ادے کو تاکام بنا دیا۔

یغیر صلی الله علیه وآله وسلم نے علی علیه السلام اور حذیفه کی تعریف چند جملوں میں اس طرح کی: "آپ نے فرمایا: ''علی اور حذیفه منافقوں کی سازشوں ہے تمام لوگوں سے زیادہ واقف ہیں۔'' 'نتجہ یہ کہ پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رہنے والے منافقوں کوسازش آشکار ہونے سے پہلے ان سے مناظرہ کیا اور اس بات کو کھوظ مطر رکھا کہ شاید وہ آئیس سمجھا بجھا کرراہ راست پر لے آئیں لیکن جب ان کی بزدلی اور سازش کا بھاغرا پھوٹ کیا تو پیغیبراسلام نے ان سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔

#### علماء نجران كالبغيبرك مناظره

'' نجران'، مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہرتھا جس بیس اید قریدے تھے۔ صدر اسلام بیل وہاں عیسائی ندہب رائج تھا اور اس وقت وہاں بہت ہی پڑھے لکھے اور عظیم علما رہا کرتے تھے۔ خلاصہ کے طور پریہ کہددینا بہتر ہوگا کہ اس وقت کا نجران ، آج کا'' ویکن'' تھا۔

اس وقت شمر نجران کا گورنر عاقب نام کا ایک فخف تھا اور جس کے ہاتھ ندہب کی باگڈور تھی اس کا نام'' ابو حارثۂ' تھا۔ اور جو مخف محترم ہر دل عزیز اور لوگوں کے نزد یک بہت ہی پڑھا لکھا سمجما تا تھا اس کا نام'' اسلام' ' تھا۔

جب پورے عالم میں اسلام کی آ واز گونجی تو عیسائی علاء جنھوں نے پیغیر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں توریت اور انجیل میں بڑھ رکھی تھیں اس کے سلسلہ میں ہمیشہ بہت حساس رہے تھے۔ جب انہوں نے اسلام کی آ وازی تو تحقیق کرنا شروع کردی۔

نجران کے عیسائی عوام نے اپنے نمائندوں کے ساتھ ایک خصوصی گروہ بنا کر تمن مرتبہ پیغیرر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تا کہ وہ اچھی طرح اور قریب سے ان کی نبوت کی تصدیق کرسیں۔

ا یک دفعہ بیگروہ ہجرت ہے پہلے مکہ روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کراس نے پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وہ آلہ وہ کیا۔ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا اور دو دفعہ ہجرت کے بعد مدینہ میں آکراس گروہ نے آپ سے مناظرہ کیا۔ ہم ان کے متیوں مناظروں کا خلاصہ پیش کررہے ہیں:

#### علماء نجران سے بہلامناظرہ

نجران کے عیسائی علاء کا ایک گروہ مکہ کی طرف اس قصد سے روانہ ہوا کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھے اور ان کی نبوت کے بارے بیس تحقیق کرے۔ بیدلوگ کعبہ کے نزدیک پینچ کر پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بیس شرفیاب ہوئے اور وہیں مناظرہ اور گفت وشنید شروع کر دی۔ پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوی ہی خوش اخلاقی سے ان کے سوالات سے اور جواب دیے۔

پیغیر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر بیس قرآن کریم کی چندآ بیش تلاوت فرمائیں قرآن کی آبیش من کران لوگوں کے ول بھرآئے ،فرط مسرت سے ان کی آٹھوں سے آنسوں جاری ہو گئے اورا پی تحقیقات میں انہیں الی چیزیں معلوم ہوئیں جو توریت اور انجیں سے بالکل مطابق تھیں جب انہوں نے بیتمام چیزیں پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھیں تو مسلمان ہو گئے۔

decises Menin

مشرکین بالخصوص ابوجہل اس مناظرہ سے بہت زیادہ ناراض ہوا، اور جب نمائندہ نجران مناظرہ ختم کر کے واپس جانے گئے تو ابوجہل چندلوگوں کے ساتھ آیا اور راستے ہیں انہیں گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ ہم نے تم لوگوں جیسا پاگل اور دیوانہ آج تک نہیں دیکھاتم لوگوں نے اپی قوم وطت کے ساتھ خیانت کی اور اپنے ندہب کوچھوڑ کر اسلام کے گرویدہ ہو گئے ان لوگوں نے بوے بی نرم لیجہ ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد ہم سے تہارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے جو بھی کیا ہمیں آپ اور چھوڑ دو

#### ٢-مسيحيول كے برے برے علماء سے مناظرہ

دوسرا مناظرہ نجران کے عظیم سیای اور فرہبی راہنماؤں سے مدینہ میں جرت کے نویں سال ٹیں واقع ہواجس کی نویت مبللہ تک پہنچ گئی اوروہ اس طرح ہے۔

پیغبرصلی الله علیه وآله وسلم نے جوخطوط چند سربرا بان مملکت کورواند کئے تھے اس کے ختم ن میں ایک خط آپ نے نجران کے پوپ ابو حارثہ کو بھی لکھا تھا جس میں آپ نے اے اسلام لانے کی وعوت دی تھی۔

چارافراد و بنج براسلام صلی الله علیه وآله وسلم کے اس خط کو لے کر نجران کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر پیغیر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم کے خط کو پوپ کی خدمت میں چیش کیا۔ پوپ خط پر حکر بہت ناراض ہوا اور غصہ میں آگراسے بھاڑ ڈالا اور آپ کے ان قاصدوں کا کوئی احرّام نیس کیا اور بیارادہ کیا کہ اس خط کے سلسے نجران کے پڑھے تھے اور مقدرہ کیا کہ اس خط کے سلسے نجران کے پڑھے تھے اور مقدر اور جیار بن فیض خورد فکر کریں۔ نجران کے پڑھے تھے اور مقدر ساوی جیے شرجیل ،عبداللہ بن شرجیل اور جبار بن فیض خورد فکر اور مشورہ کے لیے بلائے گئے۔

ان تنیوں افراد نے کہا: ''چونکہ یہ بات نبوت کے متعلق ہے اس لیے ہم اس سلطے میں کی بھی طرح کا کوئی نظرینہیں دے سکتے ۔''پوپ نے اس مسلے کو نجران کے وام کے سامنے چیش کیا، ان کی رائے لینے پر بھی بھی بتیجہ آکلا کہ ہماری قوم کی طرف سے پچھے ہوشمند اور علم وعقل کے لحاظ سے زیردست افراد مدینہ میں مجمہ بن عبداللہ کے پاس جا کی اور ان سے اس سلسلے میں بحث و مناظرہ کر س تاکہ دھیقت واضح ہوجائے۔

اس سلسلے میں بحث و گفتگو بہت زیادہ ہوئی۔ ﴿ یعظم کفتگو بحارالانوارج ٢٥٦ روز راوئ ہے کہ لیکن آخر میں بد طے پایا کہ نجران کے ساٹھ افراد جن میں سے چودہ عظیم علاء منجملہ عاقب ابوحارثہ اور ایکھم بھی تنے مناظرے کے لیے مدینے جاکیں۔ساٹھ آدمیوں پرمشمل بدقاظلہ پیفیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیلئے مدینہ کی طرف دوانہ ہوا۔

بے شک کی بھی ذہب کے بارے میں بحث ومناظرہ جو بغیر دھو کااور فریب کے ہواور اس میں منطق بحث ہوتو بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی شخص سے چاہے کہ بحث ومناظرہ کو سازش اور فریب کارنگ دے کرعوام کو دھوکا دی تو یقیناً ایے بحث دمناظرہ کوشدت سے روکنا چاہیے۔ نجران کے نمائندے نے جان ہو جو کر بہت ہی زرق برق لباس زیب تن کیا اور بہت سے زبور پہنے تاکہ مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ کو اپنی طرف جذب کرلیں اور کمزور عقیدہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں۔(۱)

پنیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہوشیاری سے ان کے اس قعل کی طرف توجہ کی اور ان کے اس قعل کی طرف توجہ کی اور ان کے اس فریب کو ناکارہ بنانے کے لیے ایک ماہرانہ چال اس طرح چلی کہ جب علماء نجران پنیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس ڈرق برق لباس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ پنیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں وہاں بیٹے ہوئے مسلمانوں نے بھی ان سے کوئی بات کی کوئی بات نہیں گی۔

علائے تجران نے مولائے کا تنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس تھم کا اتباع کیا اور کامیاب ہوئے ۔مناظرے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بحث و گفتگو میں ہرطرح کی آ زادی ہو اور مناظرے کی فضا بھی ہموار ہو ۔ پی جبر اسلام صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم مجد میں بجگا نہ نماز کو با جماعت اداکر تے تھے اور تمام سلمان آپ کے گر دجع ہوجاتے تھے۔عیمائی گروہ مسلمانوں کے اس طرح کے اجتماع سے بہت ہی جران تھا۔ لیکن تمام عیمائی اپنے عقیدے کے مطابق ایک کوشے میں مشرق کے اجتماع سے بہت ہی جران تھا۔ لیکن تمام عیمائی اپنے عقیدے کے مطابق ایک کوشے میں مشرق

<sup>(1)</sup> حالا تكدرسول خداصلی الله عليه وآلد وسلم نے ان كى اس حركت كا تو زُكر ليا تما ليكن پھر بھی بعض ضعيف الاعتباد أوك متاثر ہوئے بغیر شدرہ سحکے۔ يدلوگ صرب سے محبتے تھے كدا ہے كاش! ہم لوگ بھی ان عيسائيوں كی طرح حمول ہوتے۔ يبال تک كـ اس بارے عمى سورہ آل عمران كى 10 ويس آ ہے تازل ہوئى جس عمى ارشاد ہوتا ہے۔ "(اے پینجیر) كهدود كيا عمل آم كواكى چيز كا ہے بناؤں جو اس (مادى سرمايہ ہے بہتر ہو ان لوگوں كيليے جو تقوتی اعتبار كرتے ہيں۔ ان كے پروردگار كے نزو يك دوسرے جہن عمرائي كا غ ہيں جن كے درختوں كے فيے نہري روال ہيں۔ اس عمل وہ بيشدا تى پاكيزہ يولوں كے ساتھ رہيں كے۔

(بیت المقدی) کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بعض مسلمانوں نے یہ جاہا کہ ان کی اس آزادی میں مانع ہوں لین پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کوروک دیا۔

ہمیں اس مختمری بات سے بید بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی علاء مدینے میں بالکل آزاد تھے۔ ادران پر کی بھی طرح کی قید و بندنہیں تھی اور نہ بن وہ کسی کے تحت تھے۔

نتیج ش تمن روز گزر جانے پر نماز جماعت کے بعد مجد بی ش ایک جلے کا انعقاد کیا ۔ یا۔

علاء نجران کے ۲۰ افراد پیغیراسلام ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور بحث ، مناظرہ کو سننے کے لیے تحوڑی دور پر سلمان بھی بیٹھ گئے۔ قابل توجہ بات پیٹھی کہ چند یہود یوں نے بھی سیجیوں اور مسلمانوں سے بحث کرنے کے لئے اس جلسہ میں شرکت کی تھی۔

ی پنجبراسلام سلی الله علیه وآله وسلم نے عجت اور خلوص سے ان کوخوش آمدید کہتے ہوئے اپنی بات شروع کی اور آئے ہوئے علاء نجران کو توحید واسلام کی دعوت دی اور فر مایا۔ ''آؤ ہم سب ملکر وحدہ لاشر یک کی عبادت کریں تا کہ ہم سب کے سب ایک زمرہ میں آ جا کیں اور خدا کے پر چم سلے اپنی زعدگی گزاریں اس کے بعد آپ نے قرآن کریم سے چند آیات تلاوت فرما کیں۔

بوپ:"اگراسلام کا مطلب خدا پرایمان رکھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا تو ہم تم ہے پہلے می مسلمان تھے۔"

پیغبراسلام اسلام حققی کی چند علامیس بین اور تین چیزی تمبارے درمیان ایس بین جن سے پت چانا ہے کہ تم لوگ اہل اسلام نہیں ہو۔ پہلی ہے کہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو۔ دوسری ہے کہ تم سور کے گوشت کو طلال جانے ہوتیسری ہے کہ تم اس بات کے معتقد ہو کہ خدا صاحب اولاد ہے۔

علماء نجران: "ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت سے خدا ہیں کیونکہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور ایے مریضوں کو شفا بخش ہے جو لا علاج تقے۔ حضرت سے نے ایک پھول سے پرندہ بنایا، اس میں روح پھونکی اور وہ اڑ گیا وغیرہ اس طرح کے ان کے تمام کام ان کی خدائی پر دلالت کرتے ہیں۔ "

پغیراسلام جہیں ایا نہیں ہے کوئی بھی ایا کام خدائی پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خدا کے ایک بندے ہیں، جنہیں خدا وند متعال نے جناب مریم کے رحم میں رکھا اور اس طرح کے تمام معجزات انہیں عنایت فرمائے۔وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے ان کے گوشت ہڈی اور جلد تھی اور اس طرح جو بھی ہوگا وہ خدانہیں ہوسکتا ہے۔"

ایک نمائندہ:'' حضرت سے خدا کے بیٹے ہیں کیونکدان کی ماں جناب مریم نے بغیر کی ہے شادی کے آئیں جنم دیا۔ یکی ہماری دلیل ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ان کا باپ ہے۔''

پغیراسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے وی الهی سوره آل عران آیت ۲۱ کا مهارا لیت موع فرهایا۔ "دعفرت عیسی علیه اسلام کی مثال آدم جیسی ہے جس طرح خداو شد متعال نے جناب آدم کو بغیر مال اور باپ کے خاک سے بیدا کیا ای طرح جناب عیسی کو بغیر باپ کے بیدا کیا اور اگر باپ کا نہ ہونا خدا کے بیئے ہونے پر دلیل بن سکتا ہے تو جناب آدم کیلئے بیزیادہ مناسب ہے کونکہ ان کے باپ اور مال دونول نہیں تھے۔"

علاء نجران نے جب بدد یکھا کہ جو بھی بات کمی جاتی ہے اس کا دیمان حکن جواب ملاہے تو وہ حضرات جو ریاست و نیا کے چکر میں اسلام لا تانہیں چاہج سے انہوں نے مناظرہ کو فتم کر دیا اور کہنے اس طرح کے جوابات تو ہمیں مطمئن نہیں کر رہے ہیں لہذا ہم آپ سے مبللہ کرنے پر تیار ہیں۔ لیجن ہم دونوں طرف کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر خداو تد متعال سے دعا اور راز و نیاز کریں اور جموثوں پر لفت کریں، تا کہ خدا و تد عالم جموثوں کو ہلاک کرے۔

پنجبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم نے سورہ آل عمران کی ۲۱ ویں آیت کے نازل ہونے پران کی ۲۱ ویں آیت کے نازل ہونے پران کی اس بات کو تبول کرلیا۔

تمام مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ہوگی اور جہاں دیکھیے وہیں لوگ بیٹے کرچہ کی گوئیاں کرنے گئے کہ دیکھیے مبللہ جس کیا ہوتا ہے؟ لوگ بڑی بے صبری سے مبللہ کا انظار کر دے تھے ۔ بڑے انظار کے بعد ۱۳۲۷ وی المجہ کا دن آئی گیا۔علاء نجران اپنے خاص جلے جس نفیانی طور پر یہ طے کر بھے تھے کہ اگر پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیر تعداد جس لوگ آئیں تو بغیر کی ڈر اور جھیک کے ان کے ساتھ مبللہ کے لیے تیار ہو جاتا لیکن اگرید دیکھو کہ پیغیر اسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند خاص افراد کے ساتھ مبللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو تیزگر مبللہ نہ کرنا کیونکہ نتیجہ بہت می خطر ناک لگے گا۔

علاء جران مبلله ك مخصوص جكه ير پنج اور انجيل وتوريت پردهكر خداكى بارگاه مي راز و نياز

كر ك مبلد كيلي تيار مو مح اور يغبراكرم على الله عليدوآ لدوسكم كالتظاركرني لك-

ناگاہ لوگوں نے دیکھا کہ پیغیر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم چار افراد یعنی اپنی بیٹی جناب فاطمہ سلام الله علیما اور اپنے والم وظلی علیہ السلام اور اپنے دونوں بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ شرجیل (ان کا ایک عظیم اور بڑے عالم) نے اپنے دوستوں سے کہا کہ خدا کی تئم میں وہ صورتین دیکھ رہا ہوں کہ آگر یہ خدا سے چاہیں کہ پہاڑا پٹی جگہ سے ہٹ جائے گا ،ان سے ڈرواور مباہلہ نہ کرو۔ آگر آئ محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ کرو گے و نجوان کا ایک بھی عیسائی اس دوئے ذہین پر باتی نہیں رہے گا خدا کے میری یہ بات ضرور مان لو بعد میں چاہے بھی مانیا یا نہ مانیا۔

شرجیل کے اصرار نے علاء تجران کے داوں میں عجیب اضفر آبی کیفیت پیدا کر دی اور انہوں نے ایٹ ایک آرک مباہلہ کی انہوں نے ایک آ دی کو تغیر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج کرترک مباہلہ کی درخواست کی اور صلح کی التماس کی۔

یغیراسلام ملی الله علیه وآله وسلم نے اپنے کرم اور رحت خداو ندے ان کی اس التماس کو قبول کیا اور صلح نامہ لکھا حمیا جو چار نکات پر مشتل تھا۔

- ا--- الل نجران كابيرو كليفه ب (تمام اسلامي ممالك كى امنيت كے سلسلے بس) كه وہ ہرسال دو ہزار جوڑے كپڑے دوقسط بين مسلمانوں كوديں۔
- ۲--- محرصلی الله علیه وآلدوسلم کے نمائندے نجران میں ایک ماہ یا ایک ماہ سے زیادہ مہمان کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔
- س--- جب بھی بھی بین میں اسلام کے خلاف کوئی سازش بلند ہوتو اٹل نجران کے لیے واجب ہے کہ وہ ۳۰ ڈ حال ۳۰ گھوڑ ہے اور ۱۳۰ اونٹ عاریہ کے طور پر حکومت اسلامی کی حفاظت کے لیے دیں۔
  - --- اسلع عے بعد الل تجال کے لیے دو کھانا حرام ہے۔

علاء نجران کی اس کمیٹی نے صلح نامہ کے تمام شرائط کو قبول کرلیا اور وہ لوگ فکست خوردہ حالت میں مدینہ سے نجران کی طرف روانہ ہوئے۔ ضمناً یہ بھی بتاتے چلیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیم السلام کی عظمت ومزالت کے لیے آپیمبللہ زعرہ ثبوت ہے۔

# علاء نجران کے تیسر ہے گروہ سے مناظرہ

نجران کے عیسائیوں کا تیسراگروہ جو قبیلہ بنی الخارث سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نجران میں شخقیق کر کے اسلام قبول کر لیا تھا بعض ان کی نمائندگی کرنے کیلئے خالد بن ولید کے ساتھ مدینہ آئے اور پیخیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشرف ہو کرا ظہار اسلام کیا اور کہا کہ ہم شکرادا کرتے ہیں کہ خداو مستعال نے آپ کے ذریعہ ہم لوگوں کی ہدایت کی۔

پغیراسلام نے ان سے پوچھا:''تم لوگ کیے اپنے دشمنوں پر غالب ہوئے؟'' انہوں نے کہا: ''اول تو یہ کہ ہم لوگوں میں کمی طرح کا کوئی تفرقہ و اختلاف نہیں تھا دوسرے یہ کہ ہم نے کسی پرظلم کی ابتدانہیں ک۔''

يغيراسلام صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "صدقتم" تم نے مج كها-"

﴿ بارالانوارج ٢١، م ٢١٥، يرواين بشام ج٢، م ١٥ او توح البلدان م ٢ اورا قبال اين طادوى ٢٥٠٠ ﴾

• نتيجه يه كه جيسا كيبلے بحى جم نے ذكر كيا ہے كه نجران كے پہلے اور تيسر كروہوں نے
اسلام كے بارے بيس اچھى طرح تحقيق كى اور اس كے بعد اسلام قبول كرليا ليكن دوسرا
گروہ وہ تھا جس كى مبلله كى نوبت پہنچ گئى اور آخر كارانہوں نے مبلله ترك كرنے كى
خوابش كى \_انہوں نے بحى اسلام كے قوانين كے سلسلے بيس تحقيق كى، اور اس كى تھانيت
كو بجھ كے ليكن انہوں نے اپنے پہلے گروہ كى روش اختيار نہ كى اور مندرجہ ذيل وجو ہات كى
بنا پر انہوں نے ظاہر آ اسلام قبول نہيں كيا۔

بوب نے بغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط بھاڑ ڈالا۔ بیاس کی ریاست طلی اور تعصب تھاجوحت کی قبولیت میں مانع ہوا۔

وہ مباہے کے لیے تیارنیں ہوئے کیونکہ اگر وہ اسلام اور محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ک خانیت کے سلط میں شخین نہ کی ہوتی تو مبللہ کے ترک کرنے کی درخواست ہرگزنہ کرتے ۔ بیخوداس بات کی علامت ہے کہ وہ اسلام اور محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتب کے بارے میں اچھی خاصی شخین رکھتے تھے اور اس کی حقانیت کودرک کر بھے تھے۔ تاری میں بیما ہے کہ فجران کے نمائندے جب دیے میں واپس جارہے تھے تو آیک فائندے نے راستہ میں رسول خدا کو برا بھلا کہا تو ابوحار شد (بوپ) نے اے ڈائنا اور کہا کہ چیفبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ یکی بات اس کا باحث ہوئی کہاں مخض نے دینہ واپس آکر اسلام قبول کرلیا۔

تاریخ کابدرخ بھی اس بات کی غمازی کررہا ہے کہ علماء نجران پیفیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بچھ مجے تھے۔

نجران کے علاء جب واپس پینچ تو لوگوں کوا پی روداد سنائی ان کی رودادس کر نجران کا ایک راب اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی کثیا ہے چیخ کر کہا۔"اے لوگو! جلدی آؤ اور جھے نیچ نے چلو ورنہ میں ابھی اپنے آپ کو نیچ گرا کرا پی زندگی تمام کرلوں گا۔"لوگ اس سے سارا دے کر کثیا ہے نیچ لے آئے وہ دوڑتا ہوا مدینہ کی طرف آیا اور پیغیمرا سلام منی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ جب مدینہ دوبارہ آئے گا تو اسلام تبول کر لے گائین وہ کا میاب نہیں ہوا۔

غرض تمام چیزی اس بات کی نشاندی کرتی ہے کدان کے نزد یک حقیقت اسلام ابت ہو چکی تھی اور وہ اچھی خاصی تحقیق بھی کر چکے تھے لیکن چند چیزیں جیسے ریاست طبی، ونیا داری اور اہل نجران سے خوف وغیرہ ان کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھیں۔

## علی کا معاویہ ہے تحریری مناظرہ

معاویہ بن ابوسفیان نے حفرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں جنگ صفین کی آگ مجر کانے کے بعد ایک خط لکھا جس میں اس نے چارمطالب کوعنوان قرار دیا:

(۱) مرزین شام مرے بعد میں دے دی جائے تاکداس کی رہبری خود میرے ذمہ ہو۔

(۲) جنگ صفین جاری رکھنا عرب کی خوزیزی اور نابودی کا سبب بن سکتا ہے لہذا اے ختم کر ویا جائے۔

- (۳) جم دونوں جنگ میں برابر ہیں دونوں طرف مسلمان ہیں اور دونوں طرف اسلامی شخصیات موجود ہیں۔
- (4) ہم دونوں عبد مناف (پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا) کے بیٹے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے لہذا ابھی وقت باقی ہے کہ ہم لوگ اپنی گزشتہ باتوں پر پیشمان ہوں اور آئندہ کی اصلاح کریں۔

( كاب الصفين مولفداين مراحم ص ٢٨٨-١٧١ سا قتباس)

الم على عليه السلام في اس كى جربات كاستدل جواب ديا اور تكها-

- (۱) تو نے جو کہا ہے کہ سرز مین شام تیرے بھند میں دے دی جائے تو تجھے یہ جانا چاہے کہ کل جس چیز کے لیے میں نے تجھے منع کیا تھ آج تجھے ہرگز اے نہیں دے سکتا۔ (حکومت الی کے لیے آج اور کل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آج وہ فاسدوں کے ہاتھوں میں پنج جائے۔)
- (۲) اورتونے جو یہ تکھا کہ جنگ عرب کی نادی کا سبب بنے گی تو تھے یہ جانا چاہے کہ جو بھی اس جنگ میں حق کی جو بھی اس جنگ میں حق کی طرف سے قبل ہوا ہے اس کی جگہ بہشت ہے اور اگر طرفدار باطل تھا تو جہنم کی آئے میں جولئے گا۔
- (٣) اورتونے جودعویٰ کیا ہے کہ جنگ فوجیوں میں ہم دونوں برابر ہیں تو ایمانہیں ہے کیونکہ تو شک میں ہمارے یقین کے درجہ تک نہیں پہنچ ہو اور اہل شام اہل عراق سے زیادہ آخرت کی خاطر کوشال نہیں رہتے ہیں۔
- (٣) جو قوق نے یہ کہا کہ ہم سب عبد مناف کے بیٹے ہیں بیشک ایما ہی ہے لیکن امیہ جو تیرا دادا ہے اوراس کے بھائی ہاشم جو میرے دادا ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ تیرا دادا حرب میرے جد عبد المطلب کی طرح نہیں ہے اور تیرا باپ ابوسفیان میرے باپ ابوطالب کی طرح نہیں ہے۔ مہاجرین مجھی اسراء (وہ کفار جنہیں آئے کمہ) کے بعد رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیا تھا) کی ماند نہیں ہو سکتے ۔ اپنے باپ کا مسجح المنب فاسق اور کسی کی منسوب حرام زادہ کی طرح نہیں ہو سکتے ۔ اپنے باپ کا مسجح المنب فاسق اور کسی کی اسل سے منسوب حرام زادہ کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ حق پرست اور باطل پرست ، موسی اور فاسق کو ایک زمرہ میں رکھا جا سکتا ہے کتنے بدتر ہیں وہ لوگ جنم کی آگ میں جلنے اور فاسق کو ایک زمرہ میں رکھا جا سکتا ہے کتنے بدتر ہیں وہ لوگ جنم کی آگ میں جلنے

والےائے آباء اجدادی اطاعت کرتے ہیں!۔

عجے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مقام نبوت کی برتری اورافخار ہارے افقیار میں ہے جس کے ذریعے ہم نے عزیزوں کو ذلیل اور ذلیلوں کوعزیز بنا دیا اور جس وقت لوگ جوق ور جوق اسلام کے گرویدہ ہورہے تھے اور اسلام قبول کرنے میں سب ایک دوسرے پرسبقت لے جارہے تھے اس وقت بھی تم نے سب کے بعد دنیا کی لا پلج یا ڈراورخوف سے اسلام قبول کیا (بس اس سے بہ ثابت ہوتا ہے تم کی بھی طرح کی فضیلت اسلام لانے کے سلط میں نہیں رکھتے ہو) لہذا تجھے ہوشیار رہنا چاہے کہ کہیں تیرے اندرشیطان نفوذ نہ کرجائے۔ (نج ابلانہ طانبر کا اے اقتباس)

# اینے حق کے دفاع میں علیٰ کا مناظرہ

خلافت حفرت عثمان کے زمانہ میں مہاجرین اور انصار کا ایک گروہ مجد نبوی میں جمع ہوا بن کی تعداد دوسو سے زیادہ تھی اور وہیں ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان لوگوں نے آپس میں گفتگو اور مناظرہ کیا۔

مناسرہ بیا۔ بعض لوگ علم وتقویٰ کے بارے میں با تیں کرتے اور کہتے کہ قریش تمام دوسرے لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ ان کی فضیلت کے سلسلہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔

> "الاثمه من قريش "امُدَرِيش عين يادوسرى جُدفر مايا:

"الناس تبع لقریش و قریش ادمة العرب"
"اوگریش کے پیرو بی اورقریش عرب کام بیں۔"
اس طرح برگروه اپنی اپنی صاحب افتخار مخصیتوں کوشار کرنے دگا۔ مہاجرین مس علی علیہ

السلام' سعد ، وقاص ، عبدالرحن عوف طلحه وزبيرُ مقدادُ باشم بن عتبُ عبدالله بن عمرُ حسن وحسين عليهم السلام اورعمرُ ابوبكرُ عبدالله بن جعفر جيسے لوگ جيں۔ اورانصار میں انی بن کعب؛ زید بن ثابت ابوایوب انصاری قیس بن سعد جابر بن عبدالله انصاری آبس بن سعد جابر بن عبدالله انصاری انس بن مالک جیسے لوگ تھے۔ بیا گفتگواور مناظرہ صبح سے لے کر دو پہر تک ای حالت میں ہوتا رہا حضرت عمان اپنے گھر میں تھے جبکہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے متعلقین سب کے سب خاموش بیٹھے تھے۔

ای دوران کچھلوگ امام علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا۔" آپ کیون نہیں کچھ بول رہے ہیں؟"

حضرت علی علیہ السلام نے قرمایا: "تم دونوں گروہوں نے اپنی اپی عظمت بیان کی (اور رہبری کے لئے اپنی شائعتی کے متعلق با تعمل کی) لیکن میں دونوں گروہ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم لوگوں کو خدا و ندمتعال نے یہ فضیلت اور برتری کس کی وجہ سے عطا کی ہے؟" مہاجرین اور انصار نے کہا۔ " یہ تمام اختیازات و فضیلتیں محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے وجود سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔" امام علی علیہ السلام نے فرمایا۔" بچ کہا۔ آیا تم ینہیں جانے کہ اس دنیا اور آخرت کی تمام سعاد تمی حہیں ہمارے خاندان نبوت کی بدولت ملی جیں اور میر سے چھازاد بھائی محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔" میں اور میر اخاندان بناب آوم علیہ السنام کی خلقت سے چودہ بزار سال پہلے نور کی مسلم نے فرمایا۔" میں خداد ند متعال اس نور کوایک نسل کے بعد دوسری آئے والی سل کے صلب اور پاک رحم میں ختال کرتا رہا جس میں ذرا برابر بھی نجاست نہیں پائی جاتی ہے۔"

اس کے بعد مولائے کا کتات علی علیہ السلام نے اپنے فضائل کا ایک عکرابیان کیا اور لوگوں سے قتم دے کر پوچھا کہ کیا ایسانہیں ہے؟ تمام لوگوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ چیزیں بیان فرمائیں ہیں۔

من جملہ بیمی فر مایا۔ "تم اوگوں کو خدا کی قتم دیتا ہوں کہ جس فخص نے بھی پینمبر صلی اللہ علیہ وہ اللہ کی زبان سے میری خلافت کے بارے میں سنا ہے وہ اٹھ کر گوائی دے۔ "

ای وقت سلمان ابوذر مقداد کارزید بن ارقم ابراه بن عازب جیے لوگوں نے اٹھ کرکہا۔
"ام لوگ گواہی دیے ہیں ہمیں پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روز کی بات آج بھی
یاد ہے کہ جب رسول اعظم تشریف رکھتے تھے اور آپ منبر کے کنارے بیٹے ہوئے تھے کہ آتخضرت
نے فرمایا۔"خدا ویم متحال نے جھے رہے مویا ہے کے علق میرے وص ' جانشین اور میرے بعد میرے

ہیں۔ کیونکہ پنجبراکرم صلی الشعلیہ وآ قتل کئے جاکیں گے' اور محار قتل کر معاویہ نے جب دیکھا کے حوصلے بہت پڑرہے ہیں تو ا علی نے قتل کیا ہے کیونکہ اگر وہ ہما اس تو جیہ نے بعض لوگوں کو بیوقو ف امام علی علیہ السلام ، معاویہ کی یہ بات صحیح ہے تو یہ بھی الشعلیہ وآ لہ وسلم نے قبل کیا ہے۔ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا۔''

علی علیہ السلام کے ا معاویہ اس قدر بو کھلا گیا کہ اس کے بیٹے جلدی یہاں سے بھا گر غرض میہ کہ ایک ایم سارے منصوبوں کی مٹی پلید کر

ام جادعليدال المرح والالك بور حافض الما المرح والالك بور حافض الما المرح والداكم الموسيين يز آسوده كياادرامير الموسيين يز المرام والموسيون يز المرح والميدال المرح والمرح و

امام

مناظره كيا-

المم "كياتم فقرآن يزهاع؟"

يورْ ها: "بال"

الم :"كياتم في ال آيت كامعى خوب الجي طرح سمجها بجس من خداوند متعال فرماتا ب

" قل لا استلكم عليه اجراً الا المودة في القربي"

اے پیمر! ان سے کہوکہ میں تم سے اجرا الم المعودہ می العربی داروں سے محت کرو۔"

بوز مامرد: "بال اس آیت کویس نے پر ماے۔"

المام : " تیخیمرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے قرابت داروں سے مراواس آیت میں بم لوگ ہیں۔افخص کیا تو نے سورہ انفال کی ۲۱ ویس آیت پڑھی ہے:

"واعلمواانماغنمتم من شئى فان لله خمسه وللرسول و لذى

اس كرسول اوردوى القربي كے ليے ہے۔۔۔"

بورْ هامرو: "بال على في يزهاب"

"أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهير!" بور ما فخص: "بال يوما ب"

الم علیالسلام " ہم ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے خداوند عالم نے آی تظہیر نازل کی ہے۔"
بیسب من کر بوڑ ھا خاموش ہو گیا اور اس کے نزد یک حقیقت واضح ہوگئی جس کی وجہ ہے

اپ كي بوئ جله راس كے چرو سے بشماني ظاہر مورى تقى۔

چند لحول بعدال نے امام علیہ السلام سے کہا:" خداک قشم کھا کر کہتا ہوں کہ تم وہی ہوجو تم نے کہا ہے۔" تمام کاموں کے ذمددار ج ب-اےلوگو! بیرمرا بھائی

"وهوبمنزله جومقام ومنزلر

کرداورایخ تمام امور پیر فرائدالسطین' باب۸۷ سم

والدا مين باب معمر اوراس طرح

امامت كوثابت كيا اوراتما

20

پنجبرا کرم صلی کی شہادت کے بعد بھی یہاں تک کہ جنگ صفین علیاں ۔ فی مارتیاں''

المارياس فرماياتها!" بيات ملما

پغیبراکرم صلی الله علیه وآ السلام کی خلافت کے ز

جے اریخ 'جگ صغین

لشرك سابى تھے۔

باہوں کے ہاتھوں شہ

ده لوگ جو

ان کے زویک پیغیرا

امام علیہ السلام:'' خدا کی قتم اور اپنے جدِرسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ میں آئیس کے خاندان سے ہوں۔''

یہ جملے سنتے بی بوڑھے مرد کی حالت غیر ہوگئی اور روتے ہوئے اس نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا: '' بارالباً! ہم آل محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دشمنوں (جن وائس) سے برائت کا اظہار کرتے ہیں۔''ای وقت اس نے امام کی بارگاہ ش تؤبہ کی۔

اس واقعد کی خریزید کے کانوں تک پینی - یزید نے فورا اس کے لئے بھانی کا تھم صادر کیا اور اس بوڑھے ہدایت یافتہ کوشہید کردیا۔

# امام صادق ہے مناظرہ کے بعدایک منکر خدا کا مسلمان ہونا

سرز مین معر پر عبدالملک نام کا ایک فض رہتا تھا جس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جس کی وجہ اوگ اے ابوعبداللہ کہتے تھے۔عبدالملک محر خدا تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ بید دنیا فؤد بخو دوجود میں آم کئی ہے۔ اس نے بیس رکھا تھا کہ شیعوں کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں رہتے ہیں۔ جس کی وجہ ہے اس نے مدینہ کا قصد کیا تاکہ ان سے خداو تد متعال کے بارے میں مناظرہ کرے۔

جب بيد مدينه بيني كرامام عليه السلام كا پية معلوم كرنے لگا تو ال لوگول نے بتايا كدوه ج ك ادائيگى كے لئے كے تشريف لے محتے ہيں۔ وہ كمد كى طرف روانه ہوا كے پہنچ كراس نے ديكھا كدامام صادق عليه السلام طواف ميں مشغول ہيں عبدالملك طواف كرنے والوں كى صف ميں واشل ہوا اور مارے عناد كے اس نے امام صادق عليه السلام كو دھكا ديا ليكن امام عليه السلام نے بوى خبت مے فرمايا۔ "تمہارا نام كيا ہے۔" مول اور فا - کدآر كرتا بول ر کھی ہوئی لکڑا لگا۔" لیی ج خصوصيت بعی معنوی ا الم الم كياادرنة تند امام نیس کیالیکن سا

مل ہوئی جو ندی اس ونے سے محلوط ہوتی ہے بلکہ یہ ای حالت پر باتی ہے نہ كونى اس الله على عام آيا عجوب كم يس اعبنايا عاور خدى بابر عكونى اندرى كيا ے جو یہ دمویٰ کر سے کہ میں نے اے تباہ کیا ہے نہ بیمعلوم کہ بیزے لئے ہے یا مادہ کے گے۔ اط کے بچھدے کے بعد پی شکافتہ ہوتا ہواس میں سے ایک پرندہ مور کی طرح رنگ برنگ پروں ك ماته إبرة جاتا ب- كياتيرى نظر من اس طرح كي ظريف وباري تظيفات كے لئے توتى مدو

عبدالله دیصانی نے بیسوال س کرتھوڑی دیے سرجھکانے رکھا (اس کے قلب میں خالق موجودتيس ع؟" ایمان روش ہو چکا تھا) اور پھراس نے بلند آواز میں کہا۔" میں اس باے کی کوبی دیا ہوں فدا کے علادہ کوئی دوسرا معبود میں ہے وہ وحدہ لاشریک ہے اور محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اورآپ خدا کی طرف ہے لوگوں کے امام عین کئے گئے ہیں میں اپنے باطل عقیدے سے توبر کرنا بول اور پشیان مور (اصول کافی جاء ص ۹ عود ۸)

# ایک ثنوی کوامام کا جواب

اید عوی امام صادق علیہ السلام کی خدمت عی آ کرا بے عقیدے کے اثبات عی باتمی کرنے لگاس کا عقیدہ بیتھا کہ اس جہان ہتی کے دو خدا جیں ایک نیکیوں کا خدا اور دوسرا برائیوں کا الم صادق علياللام نے اس كے اوراس كى طرح تمام عو يوں كے عقيد سے كى ترويد مي فرمايا۔ "اگرتوبیکتا ب کدخدادو بی تووه ان تصورات سے خارج نبیں ہو گئے۔" . ١- يا دونول طاقتو اورقد يم يس؟

٢- يا دونول ضعف و ناتوال بين؟

سم-يالك توى ومضوط اور دوسراضعف وناتوال ع؟ میلی صورت کے مطابق کیوں بہلا والا فدا دوسرے کی خدائی کوختم نہیں کر دیا تا کہ وہ اكلاى بورى دنيا ركومت كرے؟ (ينظام متى جواي جاس بات كى كايت كرنا م كراس كا اورانصار میں انی بن کعب زید بن ثابت ابوایوب انصاری قیس بن سعد جابر بن عبدالله انصاری آنس بن ما لک جیسے لوگ تھے۔ یہ گفتگواور مناظرہ صبح سے کر دو پہر تک ای حالت میں ہوتا رہا حضرت علی اللہ السلام اور ان کے متعلقین سب کے سب خاموش بیٹھے تھے۔

ای دوران کچھاوگ امام علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا۔" آپ کیوں نبیں کچھ بول رہے ہیں؟"

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ''تم دونوں گروہوں نے اپنی اپنی عظمت بیان کی (اور رہبری کے لئے اپنی شائنتگی کے متعلق با تھی کی ) لیکن میں دونوں گروہ سے یہ پوچھتا ہوں کہتم اوگوں کو خدا و ندمتعال نے یہ فضیلت اور برتری کس کی وجہ سے عطا کی ہے؟'' مہاجرین اور انصار نے کہا۔ '' یہتمام امیازات وفضیلتیں مجرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے وجود سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔''امام علی علیہ السلام نے فرمایا۔'' بچ کہا۔ آیاتم یہبیں جانے کہ اس دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں تمہیں ہارے خاندان نبوت کی بدولت ملی ہیں اور میرے پچا زاد بھائی محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔'' میں اور میرا خاندان جناب آ دم علیہ السام کی خلقت سے چودہ بڑار سال پہلے نور کی مشلم نے فرمایا۔'' میں اور میرا خاندان جناب آ دم علیہ السام کی خلقت سے چودہ بڑار سال پہلے نور کی شکل میں خداوند عالم کی بارگاہ میں موجود تھا بھر خدا و ندمتعال اس نور کوا یک نسل کے بعد دوسری آ نے والی سل کے ملب اور پاک رتم میں خقل کرتا رہا جس میں ذرا برابر بھی نجاست نہیں پائی جاتی ہے۔'' اس کے بعد مولائے کا کات علی علیہ السلام نے اپنے فضائل کا ایک کھڑا بیان کیا اور لوگوں سے قسم دے کر پوچھا کہ کیا ایسانہیں ہے؟ تمام لوگوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ جڑیں بیان فرما کیں ہیں۔

من جملہ میہ بھی فرمایا۔ "تم اوگوں کو خداک تم دیتا ہوں کہ جم فخض نے بھی پیفبرصلی الله علیدوآلدوسلم کی زبان سے میری خلافت کے بارے میں سنا ہے دہ اٹھ کر گوائی دے۔"

ای وقت سلمان ابوذر مقداد کار زید بن ارقم ابراه بن عازب جیسے لوگوں نے اٹھ کر کہا۔
"ہم لوگ گواہی دیتے ہیں ہمیں پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روز کی بات آج بھی
یاد ہے کہ جب رسول اعظم تشریف رکھتے تھے اور آپ منبر کے کنارے بیٹے ہوئے تھے کہ آتخضرت
نے فرمایا۔" خدا ویم متحال نے جھے ریحم دیا ہے کہ علی میرے وسی ' جانشین اور میرے بعد میرے

تمام کاموں کے ذمہ دار ہیں'' اور خدا وند متعال نے ان کی اطاعت تمام مومنوں پر واجب قرار دی ہے۔اے لوگو! بیم مرا بھائی علی میرے بعد تمھاراامام مولا اور راہنما ہے

"وهوبمنزلتی فیکم فقاد وه و اطیعوه فی جمیع امورکم"
جومقام ومزلت تمهارے ورمیان میراہ وہی علی کا بھی ہے تم دین فدایس ان کی پیروی
کرواوراین تمام اموریس ائیس کی اطاعت کرو۔ (افدیم یا مسلا سے ۱۹۳ کے کا خلاصہ۔
فرائد البطین 'باب ۸ کے مط اول)

اوراس طرح مولائے کا کتات علی این ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اپنی امات کو ثابت کیا اور اتمام جت کردیا۔

### معاویه کی سیاسی سازش کا جواب

پنیبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے عظیم صحابی تماریا سر جوآ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی شیار کی شراکت کے بعد بھی ند ہب اسلام کی بیروی میں علی علیه السلام کے ہرقدم پر ساتھ ساتھ تھے۔ یہاں تک که جنگ صفین میں آپ ورجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ پنیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے عماریا سرے فرمایا تھا: "تقلک الفند الباغیة" تتہیں باغی گروہ قبل کرے گا۔"

یہ بات مسلمانوں کے کانوں تک پینی اور ان کے درمیان مشہور ہوگئی کہ قدار کے سلسلے بیل پینی راکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔ ابھی چند سال گزرے تھے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ بیس آپ کے اور معاویہ کے ساہیوں کے درمیان جنگ کا بازارگرم ہوا جے تاریخ 'جنگ صفین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس جنگ میں قدار یاسرامام علی علیہ السلام کے لئکر کے سابق تھے۔ اس جنگ میں آپ نہایت بہادری سے لاتے ہوئے آخر کار معاویہ کے ساہیوں کے ہاتھوں شہید ہوگے۔

وہ لوگ جو جنگ صفین میں شک وشبد میں تھے، کہ آیامعادید حق پر ہے یاعلی علیدالسلام؟ ان کے زددیک پیغیرا کرم صلی الله علیدوآلدوسلم کے اس قول سے تابت ہو گیا کہ علی علیدالسلام حق پر میں \_ کونکہ پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیفر مایا تھا کہ ' عمارایک ظالم و باغی گروہ کے ذریعے قتل کتے جائیں مے''اور عمار قبل کرنے والا گروہ معاویہ کا تھا' لہذا معاویہ باطل پر ہے۔''

معادیہ نے جب دیکھا کہ پیغیمراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول ہے اس کے لئکر کے حوصلے بہت پڑرہے ہیں تو اس نے ایک ڈھونگ رچایا ادر کہنے لگا کہ تماریا سرکو ہیں نے نہیں 'بلکہ علی نے قبل کیا ہے کیونکہ اگروہ ہمارے مقابلہ میں انہیں نہ جیجتے تو وہ ہرگز قبل نہ کئے جاتے۔معادیہ ک اس تو جیہ نے بعض لوگوں کو بیوقو ف بنادیا۔

امام علی علیہ السلام نے اس ڈھونگ کا بہت کھل کر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا۔''اگر معادیہ کی یہ بات سیح ہوتو یہ بھی کہنا سیح ہوگا کہ جنگ احدیش جناب حزہ علیہ السلام کو پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل کیا ہے نہ کہ مشرکوں نے کیونکہ جناب حزہ علیہ السلام کو پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا۔''

علی علیہ السلام کے اس جواب کوعبداللہ بن عمر عاص نے معاویہ تک پہنچا دیا۔ جواب من کر معاویہ اس قدر بوکھلا گیا کہ اس نے اپنے نہایت مکاروسازشی مشاور خاصکو ڈانٹنے ہوئے کہا۔''احق کے بیٹے جلدی یہاں سے بھاگ جا۔''

غرض یہ کہ ایک ایسا مناظرہ تھا جس نے دشنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا کران کے سارے منصوبوں کی مٹی پلید کردی۔

# امام سجادً كاايك بورهے سے مناظرہ

ام مجادعلیہ السلام جب اپنے قافلہ والوں کے ساتھ اسر ہوکر وارد دمشق ہوئے تو شام کا رہنے والا ایک بوڑ حافحض امام ہجادعلیہ السلام اوران کے قافلے والوں کے پاس آ کر کہنے لگا۔
''فدا کا شکر ہے کہ اس نے تہیں قتل کیا' تمہارے شہروں کو تمہارے مردوں کی وجہ سے آ سودہ کیا اورامیر المونین یزید (لعنہ اللہ علیہ) کوتم پر مسلط کیا۔''
امام سجاد علیہ السلام نے اس بوڑھے ہے' جو مسلمانوں سے بالکل بے بہرہ تھا اس طرح

مناظره كيا-

يورْها: "بال"

الم "كياتم في اس آيت كامعي خوب الجيمي طرح سمجها بجس من خداوند متعال فرماتا ب

"قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة في القربي"

اے پیغیر! ان سے کہوکہ میں تم سے اجر رسائت کھے نہیں چاہتا مگریہ کہتم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔''

بور هامرد: "بال اس آيت كويس في رهما ب-"

امام: '' پیخبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے قرابت داروں سے مراد اس آیت میں ہم لوگ ہیں۔امٹیخض کیا تو نے سورہ انفال کی ۲۱ ویس آیت پڑھی ہے:

"واعلمواانماغنمتم من شئى قان لله خمسه وللرسول و لذى القربى"

'اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم نے مال نغیمت میں سے حاصل کیا ہے باشبراس کاخس اللہ' اس کے رسول اور ذوی القربی کے لیے ہے۔۔۔''

بورْ حامرد: "بال على في يزهاب"

الم من " بيغيراكرم صلى الله عليه وآله وسلم كقرابت داراس آيت مين" بم لوگ بين "اك مخض اكيانوني اس آيت كويزها بي؟"

"انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهير!" بورُ عاصح " " إلى إراحاك"

امام علیدالسلام: "ہم ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے خداوند عالم نے آیتطہیر نازل کی ہے۔" بیسب سن کر بوڑ ھا خاموش ہوگیا اور اس کے نزدیک حقیقت واضح ہوگئ جس کی وجہ سے اینے کیے ہوئے جملہ براس کے چیرہ سے بشیانی ظاہر ہور ہی تھی۔

چند لحوں بعد اس نے امام علیہ السلام ہے کہا: "خداک قشم کھا کر کہتا ہوں کہ تم وہی ہوجو تم

"-442

امام علیہ السلام: ' خدا کی قسم اور اپنے جدر سول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ میں آئیس کے خاندان سے ہوں۔''

یہ جملے سفتے بی بوڑھے مرد کی حالت غیر ہوگئی اور روتے ہوئے اس نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا: '' بارالہا اُ ہم آل محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دشمنوں (جن وانس) سے برائے کا اظہار کرتے ہیں۔''ای وقت اس نے امام کی بارگاہ ش توبہ کی۔

اس واقعد کی خریزید کے کانوں تک پینی - یزید نے فوراً اس کے لئے پھانسی کا حکم صادر کیا اور اس بوڑھے ہدایت یا فتہ کوشہید کردیا۔

# امام صادق سے مناظرہ کے بعدایک منکر خداکا مسلمان ہونا

جب بيد مديد بيني كرامام عليه السلام كا پية معلوم كرنے لگا تو اسے لوگوں نے بتايا كدوہ فج كل ادائيگل كے لئے كے تشريف لے كئے ہيں۔ وہ كمه كل طرف روانه ہوا كے بيني كراس نے ديكھا كرام صادق عليه السلام طواف ميں مشغول ہيں عبد الملك طواف كرنے والوں كل صف ميں وافل هوا اور مارے عناد كاس نے امام صادق عليه السلام كو دهكا ديا ليكن امام عليه السلام نے بوى محبت موز مايا۔ "تمبارا نام كيا ہے۔"

اس نے كہا۔ "عبد الملك"

امام عليه السلام:"تمهاري كنيت كيا بي؟"

عبدالملك: "ابوعبدالله"

امام علیدالسلام: "وه ما نک که جس کے تم بنده ہو (جیما که تمہارے نام سے ظاہر ہوتا ب) وه زشن کا حاکم ہے یا آسان کا؟ جب (تمہاری کنیت کے مطابق) تمہارا بیٹا بنده خدا ہے؟ ذرا بتاؤوه زشن کے خدا کا بنده ہے یا آسان کے؟ تم جو بھی جواب دو تکست کھاؤ گے۔"

عبدالملک سے کچھ کہتے نہ بن پڑار ہشام برکی امام کے شاگر دوہاں موجود تھے انہوں نے عبدالملک سے کہانہ ''کول نہیں امام کا جواب دیتے ؟''

عبدالمنك كوشام كى بات ببت برى كى اوراس كاچره يكوكيا-

امام صاوق عليه السلام نے بوی نری سے عبدالملک سے کہا۔''طواف ختم ہونے تک مبر کرواورطواف کے بعدتم میرے پاس آؤتا کہ دونوں اس کر مچھ تعتقو کریں۔''

جب امام مادق عليه السلام طواف سے فارغ ہوئے تو وہ ان كے پاس آ كر برابريس بيشہ كيا۔ اس وقت امام كے چندشا كرد بھى وہاں تشريف ركھتے تھے۔

اب اتام عليه السلام اوراس كے درميان اس طرح مناظره شروع موا۔ امام عليه السلام: "كيا جمهيس معلوم مواہے كه بيه زهن تدو بالا كا برو باطن والى ہے؟" محرضدا: "بال"

امام طیہ السلام:" بس حمیس کیا معلوم کرزین کے ینچ کیا ہے؟" محر خدا: "زمن کے ینچ کے بارے میں چھ نیس جانتا لیکن بدگان کرتا ہول کرزمین

ك في كري كاد جوديس ب-"

امام عليدالسلام: "كمان اور شك أيك طرح كى لا جارى ب جبال م يقين بدانبيل كر كالا جارى ب جبال م يقين بدانبيل كر كسام آسان كاو رجح مو؟"

مكرخدا: "نيل"

المام عليه السلام: "كياحمبيل كجومعلوم بكرة عان يل كيا ب اوسو بال كون كون ك ي ي بال جال بي المال المال كون كون ك

عرضا:"نيل"

امام علیدالسلام: "جیب! نہتم نے مشرق دیکھا نہ مغرب دیکھا ہے نہ زمین کے پنچ مکے ہواور نہ آسان کے اوپر گئے تاکہ تم بیمعلوم کر سکو کہ دہاں کیا کیا ہے اور اس جہل و نادانی کے بعد بھی تم ان تمام چزیں کے مظر ہوتم اوپر اور پنچ کی موجود اشیاء اور اس کے نظم و تر تیب جو خدا و نہ متعال کے وجود کی حکایت کرتی ہیں اس سے بالکل نا آشنا ہو پھر کیوں منکر خدا ہو؟ کیا کوئی عاقل محض جو کی موضوع میں جائل ہے اس کا انکار کرتا ہے؟"

مكر خدا: '\_آج كاس طرح كى بات جھے كى فيس كى "

امام علیدالسلام: "فرض تم اس حقیقت پرشک کرتے ہو کہ آسان کے اوپر اور زمین کے فیج چھ چیز موجود ہے یا جیس؟"

مكر خدا: " إل شايداى طرح مو-" (اى طرح مكر خدا آسته آسته مرحله الكارے شك ورديد كے مرحلة تك بينجا)

امام علیہ السلام: ''جوفخص جابل ہے وہ عالم کے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ اے برادرمھری! میری بات سنوادر سمجھوہم خدا کے وجود کے بارے میں ہرگز شک نہیں کرتے کیاتم سورج' چانداور دن ورات کونیں دیکھتے کہ وہ صفحہ افق پرآشکار ہوتے ہیں اور وہ مجوراً اپنے معین راستہ پر گردش کر کے واپس بلٹتے ہیں اوروہ اپنے معین میر میں مجور و ناچارہیں؟''

اب میں تم ہے ہو چھتا ہوں اگر چا ندسورج کے پاس گردش کرنے کی ذاتی قوت ہے تو وہ کیوں پلٹنے ہیں اور اگر اپنے آپ کووہ مجبور نہیں بچھتے ہیں تو کیوں نہیں رات دن ہو جاتی اور دن رات ہو جاتا؟ اے مصری براور خدا کی تتم ہے چا ندسورج اپنی گروش میں مجبور ہیں اور جس نے ان کو ان کی گروش میر مجبور کیا ہے وہ ان سے زیادہ حکومت کا اہل اور اچھا حکمر ال ہے۔

عرفدا: "ع كها\_"

الم عليدالسلام: "ا معرى برادراج بي بتاؤكر تميار عقيد كم مطابق اكرزمان المرائد المعلى المرزمان المرزمان على موجودات كى زمام إدروى لوكول كو لي جاتا بين دوباره كول بين لوثانا ادراكر لوثاد يتاج تو المرائد من كول بين لي جاتا؟

اے برادرمعری دنیا کی ہر چز مجورے کیونکہ آسان او پراورز عن فیچے واقع ہے؟ آسان زعن پر کول نہیں گر بڑتا یا زعن اپی سطے عے بلند ہو کر آسان سے چیک کیول نہیں جاتی ؟ اورز عن ک تمام موجود واشیاء آسان سے کول نہیں چیک جاتی ہیں۔"

(امام علیہ السلام کا مغبوط استدلال جب یہاں تک پہنچا تو عبدالملک شک ختم کر کے ایمان کی منزل میں آ پہنچا) وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ایمان لے آیا اور وحدہ لاشریک کی گواہی دیتے ہوئے بڑے ہی پرجوش انداز میں کہا۔"وہ خدا ہے جوز مین و آسان کا حاکم ہے اور جس نے انہیں روک رکھا ہے۔"

"مران" امام علیہ السلام کا ایک شاگر دمجی وہاں موجود تھا اس نے امام علیہ السلام کی طرف و کھے کر کہا: "میری جان! آپ پر فدا ہو، اگر منکرین خدا آپ کی وجہ سے ایمان لائے اور مسلمان ہوجا کیں تو آپ کے جد کی وجہ سے کافروں نے بھی اسلام وایمان قبول کیا ہے۔"
عدا لیک زرجہ ابھی مسلم ان جوا تھا) الم سے عض کا "" بمحد شاگر کر کے عدا لیک درجہ بھی مسلم ان جوا تھا) الم سے عض کا "" بمحد شاگر کر کے اسلام وایمان کو اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی مسلم ان جوا تھا) اللہ کے درجہ کا کر اللہ کی درجہ کی اللہ کی درجہ کی اللہ کی درجہ کی اللہ کی درجہ کی مسلم کا کہ کی درجہ کی

عبدالملک نے (جوابھی ابھی مسلمان ہوا تھا) امام سے عرض کیا: ''آپ مجھے شاگرد کے طور پر قبول کر لیجے''

امام صادق علیہ السلام نے اپنے خاص شاگر در ہشام بن تھم) سے فر مایا " عبد الملک کو اپنے ساتھ نے جاؤ اور اسے احکام اسلام کی تعلیم دو۔ " ہشام بن تھم جوشام اور معر کے وام کے لئے بہترین معلم تھے عبد الملک کو اپنے ساتھ لے گئے اور عقائد اور احکام اسلام کی تعلیم دی تاکہ وہ سپے اور مضبوط عقیدے والے ہو جا کیں۔ ای طرح امام صادق علیہ السلام نے اس مومن کے ایمان اور ہشام بن تھم کی تعلیمی روش کو بہت پند کیا۔ (اصول کافی من جام ۲۰۰۵)

### ابن ابي العوجاء كي لا جإري

"عبدالكريم" بوئ ابن الى العوجاء" كى عرفيت م مشہور تھا۔ ایک دن امام صادق علیہ السلام كى خدمت بيس مناظرہ كے لئے عاضر ہوا اس نے ديكھا كہ چندگردہ امام كے پاس بيشے ہوئے ہيں وہ بھى امام عليه السلام كے قريب آكر خاموثى سے بيٹے گيا۔

المام عليه السلام: "تو دوباره اس غرض سے آيا ہے كه مير اور تير سے درميان جو باشل موئى تھيں ان كے بارے مل چحقيق كر ہے۔" ابن الى العوجاء: " إلى يابن رسول الله مين اى لئة آيا مول-"

امام عليه السلام: " تحق رتعب موة ب كدتواس بات كى كواى ديتا ب كديس تغير كابيا

ابن الى العوجاء: "بمارى عادت اس طرح سے بات كرنے يرمجوركرتى ہے" امام عليه السلام: "توكوں خاموش ہے"

ابن انی العوجاء: ''آپ کی عظمت و جلالت کی وجہ سے میری زبان میں اتن طاقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کچھ کہوں۔ میں اور بہت سے دانشوروں اور مقروروں کے پاس جا کر باتیں کرتا ہوں لیکن آپ کی جلالت وعظمت جس طرح مجھے مرعوب کرتی ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔''

امام عليه السلام: "جب تو خاموش بي عين اى بات شروع كرتا اول "

الم عليه السلام نے فرمایا: ''ابن ابی العوجاء تو مجھے بدیتا کہ تو بنایا حمیا ہے یانہیں۔''

ابن افي العوجاء: 'شبيل من شبيل بنايا ميا مول -"

الم عليه السلام:"احما ترييما الربايا مواموما توكيما موما؟"

ابن ابی العوجا بہت دیر تک اپ گریبان میں جھانکا رہااس کے بعداس نے اپ پاس رکھی ہوئی لکڑی کواٹھا کر ہاتھ میں دبایا اور معنوی شئے کی ساخت کی نوعیت اس طرح بیان کرنے لگا۔'' کمی چوڑی' کمی' چھوٹی متحرک' غیر متحرک وغیرہ بیاتمام چزیں تو مخلوق اور معنوی ہونے کی خصوصیت ہے۔

ا مام علیدالسلام: '' ہاں اگر اس کے علاوہ مصنوعی چیز کی دوسر کی اور صفتیں نہیں جانا تو تو خود بھی مصنوعی ہے اور تجھے چاہیے کہ اپنے آپ کو مصنوعی سمجھے کیونکہ بیتمام صفات تو اپنے حادث وجود میں پاتا ہے۔''

ابن الى العوجاء: "آپ نے جیا سوال کیا ہے ابھی تک کسی نے مجھ سے ایسا سوال نہیں کیا اور شد تندہ کرے گا۔"

ا مام علید السلام: "بیاتو فرض کر سکتے ہیں کدابھی تک تھے سے اس طرح کا کمی نے سوال نہیں کیا لیکن مید معلوم کرآ مندہ بھی ایسا سوال نہیں کیا جائے گا۔"

اوراس طرح تم ای بات سے اپی عی بات کی روکررہ ہو کو کہ تمہارے عقیدے کے

مطابق ماض عال آئدہ سب کیساں ہیں۔اب کس طرح کچھ چیزوں کو پہلے اور کچھ کو بعد میں تصور کرتے ہوا در اپنی باتوں میں ماضی اور مستقبل کا ذکر کر گئے ہو؟ اے عبدالکر یم !اس سے زیادہ توضیح دوں اگر تمبارے پاس ایک موسونے کے سکوں سے بگری ہوئی تجوری ہواور تم سے کوئی کیے کہ اس تجوری میں سونے کے سکے موجود ہیں اور تم اس کے جواب میں کہو کہ نہیں اس میں پچھ نہیں ہے اور وہ تم سے کہ کہ سونے کے اوصاف نہیں جانے تو کیا تم سے کہ کہ سونے کے اوصاف نہیں جائے تو کیا ہے کہ سکتے ہوکہ تجوری میں سونے کے سکے نہیں جائے تو کیا ہے کہ سکتے ہوکہ تجوری میں سونے کے سکے نہیں ہیں؟"

ابن الي العوجاء: " نبيس \_ اگر من نبيس جاتا تو بركز ايي بات نبيس كرسكا\_"

امام علیه السلام: "اس دنیا کی لسبائی اور چوڑائی اس تجوری سے زیادہ ہے اب تجھ سے میں یہ پھیلی ہوئی دنیا شاید مصنوی ہو کیونکہ تو غیر مصنوی چیزوں کی خصوصیت جیس جانا۔" جانا۔"

جب بات يهال تك پنجى تو ابن الى العوجاء مجبور بوكر خاموش ہو كيابيد كي راس كے بعض ہم مسلك مسلمان ہو گئے اور بعض كفر پر باتى رہے۔ (اصول كافى جاس ٢٤،٤٤)

#### مناظرے كاتيسرادن

تیرے دن بھی ابن الی العوجاء امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں مناظرہ کی غرض سے بیسوچ کرآیا آج وہ کبل کرےگا۔لہذا وہ آتے ہی کہنے لگا کہ آج میں مناظرہ کی ابتداء چند سوال ہے کروں گا۔

الم عليدالسلام: "جوعامو يوجهو"

این افی اموجاء: " کس دلیل سے بدونیا حادث بے ( یعنی پہلے نیس تھی اور بعد میں وجود آئی؟)

ا ماملی علیدالسلام: "تم جب بھی کسی چھوٹی یا بدی چیز کا تصور کرتے ہو، اگر چھوٹی چیز کو اس جیس کسی دور کی چیز کو اس جیس کسی دور کی چیز کے اس جیس کسی دور کی چیز سے طا دوتو وہ فرکورہ شے بدی ہو جائے گی، اس کو انتقال کہتے ہیں ایسی پہلی

حالت بدل کر دوسری حالت اختیار کرنا۔ اور حادث کا معنی بھی یہی ہے اب اگر وہ چیز قدیم تھی تو دوسری صورت اختیار نہیں کر کتی کو تعدیم تھی تو دوسری صورت اختیار نہیں کر کتی کیونکہ جو بھی چیز نابود اور متغیر ہوتی ہے وہ نادی اور تبدیل کو قبول کرتی ہے اور اگر بالفرض وہ قدیم تھی ہے اور اس بنا پر کی بستی کا نابود ہونا اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر بالفرض وہ قدیم تھی بھی تو اب بڑی ہوجانے کی وجہ سے وہ تغیر پر بر ہوگئی اور اس طرح وہ حادث ہوگئی۔ (بہی اشیاء کے قدیم نہ ہونے کی دلیل ہے) اور رید بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک چیز حادث بھی ہواور قدیم از لی بھی ہواور معری بھی۔ "

ابن الى العوجاء: "جى ہاں! اگر يەفرض كرليس كەچھوئى چيز بردى ہو جاتى ہے تو آپ كى بات درست ہے اور اس طرح انہيں حادث مانتا پڑے گاليكن اگركوئى چيز اپنى اصلى حالت ميں يعنى چھوئى عى رہے تو ان كے حادث ہونے پرآپ كى دوسرى كيا ديل ہے؟"

امام علیہ السلام: "مهاری بحث کا محور یہی موجود جہان ہے ( جو تغیر و تبدل کی حالت میں ہے) اب اگر اس دنیا کو چیور کر دوسری دنیا کا تصور کریں اور اے موضوع بحث بنا کیں تو بھی ایک دنیا کی جوہ وا اور ایک دنیا کا وجود ثابت ہوگا۔ اور یہ بھی حادث بی کامعنی ہوا اور تیک دنیا کی جوہ تہارے بقول اگر ہر چھوٹی چیز اپنی حالت پر باقی رہتی تو کس طرح حادث ہوگی اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔

اگر یہ فرض کرلیں کہ ہر چھوٹی چیز اپنی حالت پر باتی دے ب بھی یہ فرض کریا او بہر حال صحیح ہوگا کہ اگر دو چھوٹی چیز ول کو آپس میں طا دیا جائے تو وہ چھوٹی چیز بڑی ہو جائے اور اس طرح کے فرض کا صحت ہے یہ کے فرض کا صحت ہے یہ خاص ہو جاتا ہے کہ دہ مفروض شے تغیر و تبدل کو قبول کرتی ہے اور بھی تبدیلی اس کے حادث ہونے بات ہوجاتا ہے کہ دہ مفروض شے تغیر و تبدل کو قبول کرتی ہے اور بھی تبدیلی اس کے حادث ہونے کردانات کرتی ہے۔ اے عبدالکر ہم! اس کے بعد اب تبدارے پاس کہنے کو پھوٹیس بچا۔ (اصول کانی بردانات کرتی ہے۔ اے عبدالکر ہم! اس کے بعد اب تبدارے پاس کہنے کو پھوٹیس بچتا۔ (اصول کانی بردانات کرتی ہے۔ اے عبدالکر ہم! اس کے بعد اب تبدارے پاس کہنے کو پھوٹیس بچتا۔ (اصول کانی بردانات کرتی ہے۔ اے عبدالکر ہم! اس کے بعد اب تبدارے پاس کہنے کو پھوٹیس بچتا۔ (اصول کانی بردانات کرتی ہے۔ ا

### ابن ابي العوجاء كى ناكباني موت

این ابی العوجاء اور امام صادق علیہ السلام کے درمیان کمہ میں مناظرہ کو ایک سال گزر کیا۔ اور دومرے سال پھر این ابی العوجاء کعبہ کے کنارے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام کے ایک شیعہ نے آپ ہے دریا فت کہ کیا این ابی العوجاء مسلمان ہوگیا؟

امام علیہ السلام: ''اسلام کے سلسلہ میں اس کا دل ٹیڑھا ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔'' جب ابن ابی العوجاء کی نظر امام علیہ السلام پر پڑی تو اس نے کہا۔'۔ اے میرے آتا و حداد ''

الم عليداللام-"كول يهال آئے ہو؟"

این ابی العوجاء "شی یہاں اس لئے آیا ہوں تا کہ اپنے وطن والوں کا بال موتر تا، پھر مجھیکٹا یااس طرح کی دوسری دیوائلی جووہ جج میں انجام دیتے ہیں دیکھیکوں۔" امام علیہ السلام: "تو ابھی تک اپنی گمرای اورسرکٹی پر باتی ہے۔"

این الی العوجاء جاہتا تی تھا کہ مجھ بولے کہ امام نے اسے میہ کرروکا کہ ج کے زمانہ میں بحث ومجاوز میں ہے۔

ای وقت این انی العوجاء کی حالت بدلنے لگی اور اس نے اپنے اطرافیوں سے کہا کہ میرے دل میں درد ہور ہا ہے۔ مجھے واپس لے چلو۔ جب اے اس کے اطرافی واپس لے گئے تو وہ دنیا سے جاچکا تھا خدا اے نہ بخٹے۔ (اصول کافی جاس کے)

#### عبداللدد بصانى كامسلمان بونا

ہشام بن محم امام صادق علیدالسلام کے بہترین شاگرد تھے۔ایک دن ایک محر خدانے ان سے ملاقات کی اور پوچھا''کیا تمہارا خداہے؟''

شام:"بال"

عبدالله: "آياتهارا خدا قادر ع؟"

بشام: "بال ميراخدا قادر باورتمام چيزوں پر قابض بھي ہے۔"

عبدالله: "كيا تمبارا خدا سارى دنيا كوايك اغرے من سموسكتا ہے جبكه ندونيا چھوٹی مواور

شى اغرايوا بور؟"

بشام: "اس سوال كے جواب كے لئے مجھے مہلت دو۔"

عبدالله: "هل تهيين ايك سال كى مهلت ديتا بول-"

ہشام بیسوال من کر اہام علیہ السلام کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا۔"اے فرزند رسول معبد اللہ دیصانی نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس کے جواب کے لئے صرف خدا وند متعال اور آپ کا سہار الیا جاسکتا ہے۔"
کا سہار الیا جاسکتا ہے۔"

الم عليه السلام: "اس في كياسوال كيابي"

ہشام:''اس نے کہا کہ کیا تمہارا خدااس بات پر قادر ہے کہاس وسیع دنیا کوایک اغرے کےاندر سمودے جبکہ نید دنیا چھوٹی ہواور نہاغرا ہوا''

> امام علیدالسلام:''اے ہشام! تمہارے پاس کتنے حواس ہیں؟'' ہشام:''میرے پاس حواس ہیں۔'' (سامعۂ باصرہ' ذا نُقهٔ لامسہ اور شامعہ) امام علیدالسلام:''ان میں سب سے چھوٹی حس کون کی ہے؟'' ہشام:''باصرہ۔''

الم عليه السلام: "آ محمول كاوه وهيلاجس ب ويحق بوكتنابوا ب؟" بشام: "ايك چخ كران كرابرياس بهي چونا ب." امام علیہ السلام: "اے ہشام! ذرااو پر سامنے دیکی کر جھے بتاؤ کہ کیا دیکھتے ہو؟"
ہشام نے دیکھا اور کہنا: "آسان، زمین گمر بیابان پہاڑ اور نہروں کو دیکھ رہا ہوں۔"
امام علیہ السلام: "جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری دنیا کو تمہاری چھوٹی می آ کھ میں سمودے وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس دنیا کو ایک اعرب کے اندر سمودے اور خدد نیا چھوٹی ہو خدا تا ایوا ہو۔

ہشام نے جیک کر امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ اور پیروں کوبوسہ دیتے ہوئے کہا۔"اے فرزندرسول ابس میں جواب میرے لئے کانی ہے۔"(۱)

ہشام اپنے گھر آئے اور دوسرے ہی دن عبداللدان کے پاس آ کر کہنے لگا۔ '' میں سلام عرض کرنے آیا ہوں نہ کہا پنے سوال کے جواب کیلئے۔''

بشام نے کہا۔'' تم اگر اپنے کل کے سوال کا جواب جا ہتے ہوتو اس کا جواب یہ ہا اس کے بعد آپ نے امام علیہ السلام کا جواب اے سادیا۔

عبدالله دیسانی نے فیلد کیا کہ خود ہی امام کی خدمت میں پہنچ کر اپنے سوالات پیش کر اپنے سوالات پیش کر ہے۔ وہ امام کے گھر کی طرف چل پڑا' دروازے پر پہنچ کر اس نے اجازت طلب کی اور اجازت طفتے کے بعد وہ امام کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہنے لگا۔

"ا عجعفر بن محر مجھے میر معبود کی طرف جانے کا راستہ بتا دو۔"

الم عليه السلام في يوجها-

"تہارانام کیا ہے؟"

عبدالله بابرنكل مي اوراس نے نام نبيس بتايا۔اس كے دوستوں نے اس سے كہا۔

"تم نے اپنانام کیوں نہیں بتایا؟"

اس نے جواب دیا۔

'' میں اگر اپنا نام عبداللہ (خدا کا بندہ) بتا تا تو وہ مجھ سے بع پھتا کہ جس کے تم بندے ہو ہے؟''

عبدالله كے دوستوں نے كہا۔

"ام علیدالسلام کے پاس واپس جاؤ اور ان سے بیکہو آپ مجھے میرے معبود کا پت بتا کیں اور نام ند پوچیس ۔"

عبدالله والس حيا اورجاكرامام عليه السلام عوض كيا:

"آپ میری ٔ خداکی طرف بدایت کریں مگر میرانام نه پوچیس \_"

المام عليه السلام في الكي طرف اشاره كرت بوع اس عفر مايا-

"وبال بينه جاؤ"

عبد لله بین گیا۔ای وقت ایک بچه باتھ میں ایک انڈا لئے کھیٹا ہوا وہاں پہنچ گیا امام علیہ السلام نے بچے سے فرمایا۔

"لاؤاغرامجےدےدو"

بي في المام عليه السلام كواعثراد عديا-

امام علیہ السلام نے انڈے کو ہاتھ میں لے کرعبداللہ کی طرف دیکھا اور فر مایا ''اے دیصانی !اس انڈے کی طرف دیکھ جوایک چھکے سے ڈھکا ہوا ہے اور چند جھلوں میں مقید ہے۔ اسموٹی جھلی

٢- موفى جملى كے ينج نازك اور تلي جملى بائى جاتى ہے۔

٣-اور نازك اور بلى جعلى كے فيچ بكھلى مولى جاندى (اعدے كى سفيدى) --

٣-١٧ ك بعد بكهل مواسونا (اغرك زردى) بمرنديداس بكهلى موئى جاندى ي

مل ہا ورنہ وہ بچملی ہوئی چاندی اس سونے سے مخلوط ہوتی ہے بلک سیائی ای حالت پر باتی ہے نہ کوئی اس اعثر سے ہوئی ہے اہر آیا ہے جو سے کم کہ میں اس بنایا ہے اور نہ بی باہر سے کوئی اندر ہی آبا ہے جو سے دعوی کر سکے کہ میں نے اسے جاہ کیا ہے نہ سے معلوم کہ بیز کے لئے ہے یا مادہ کے لئے۔ اور اس میں سے آیک پرندہ مورکی طرح رنگ برنگ پروں اچا کہ بی ہوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ کیا تیری نظر میں اس طرح کی ظریف و باریک تخلیقات کے لئے کوئی مدرو خالتی موجود نہیں ہے؟"

عبدالله دیصانی نے بیسوال سن کرتھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا (اس کے قلب بن ایمان روش ہو چکا تھا) اور پھراس نے بلند آ واز میں کہا۔ 'میں اس بات کی گوئی دیتا ہوں' خدا کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے وہ وحدہ لاشریک ہے اور محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آپ خدا کی طرف ہے لوگوں کے امام معین کئے مجتے ہیں میں اپنے باطل عقیدے ہے تو ہر کرتا ہوں اور پشیمان ہو۔ (اصول کافی جام ص ۹ کو ۸۰)

# ایک ثنوی کوامام کا جواب

ایک محوی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آکرائے عقیدے کے اثبات میں یا تعمی کرنے دھیدے کے اثبات میں یا تعمی کرنے لگا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس جہان ہتی کے دوخدا ہیں ایک نیکیوں کا خدا اور دوسرا برائیوں کا امام صادق علیہ السلام نے اس کے اور اس کی طرح تمام محویوں کے عقیدے کی تردید میں فرایا۔
"اگر تو یہ کہتا ہے کہ خدا دو ہیں تو وہ ان تصورات سے خارج نہیں ہو کتے۔"

. ١- يا دونول طاقتواور قديم ين

٢- يا دونو ل ضعيف و ناتوال جي ؟

٣- يالك توى ومضبوط اور دوسراضعيف وناتوال ٢٠

میلی صورت کے مطابق کوں بہلا والا خدا دوسرے کی خدائی کوختم نبیں کر دیتا تا کہ وہ اکیا ی پوری دنیا پر حکومت کرے؟ (بدنظام ستی جوایک ہاس بات کی حکایت کرتا ہے کہ اس کا

مام بھی ایک ہے جوتوی مطلق ہے۔)

تیسری صورت بھی اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ خدا داحدہ لاشریک ہے اور زماری بات ٹابت کرتی ہے کیونکہ ہم ای کو خدا کہتے ہیں جو تو ی دمضبوط ہے اور دوسرا اس لئے خدانہیں کیونکہ دہ ضعیف و ٹا تو اس ہے اور یہی اس کے خدانہ ہونے کی دلیل ہے۔

دوسری صورت میں (اگر دونوں ضعف و تا تواں ہوں) یا دونوں کی ایک جہت ہے متفق ہوں اور دوسری جہت ہے متفق ہوں اور دوسری جہت ہے متفق ہوں اور دوسری جہت ہے متفق (۱) تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک (باید الا متیاز ہو) بعنی ان دونوں خداو ک میں ہے کوئی شئے ایک خدا کے پاس ہے دہ دوسرے کے پاس نہ ہوادر اس سے بی ہی لازم آتا ہے کہ وہ (باید الا متیاز) امر وجودی قدیم ہو (بعنی دہ شئے اس میں ہمیشہ سے پائی جاتی ہو) اور شروع سے بی اور ان دو خداؤں کے ساتھ موجود رہے تا کہ ان کی ادر کی جو اس صورت میں 'تمین خدا وجود میں آجا کیں گے اور ای طرح چار خدا پانچ خدا اور اس سے بھی زیادہ بلکہ بے انتہا خداؤں کا معتقد ہوتا پڑے گا۔

بشام كہتے ہيں: اس محوى نے دوگانہ پرئ سے بٹ كراصل وجود خداكى بحث شروع كر دى اس كے سوالات ميں سے ايك سوال يہ بھى تھا كہ اس نے امام صادق عليه السلام سے لوچھا۔ "خداكے وجود پرآپ كى كيا دليل ہے؟"

امام صادق عليه السلام: دنياكى بيتمام چزي اس بات كى حاكى بين كدان كاكوئى بنانے والا بے جيئے مجت محب كى دائى كاكوئى بنانے دالا ہے جيئے مجت محب كى اور مضبوط عمارت كو ديكھتے ہو تمہيں يقين ہوجاتا ہے كداس كاكوئى بنانے والا ہے بھلے تم نے اس كے معماركوند ديكھا ہو۔''

منوية:"خداكياب؟"

امام علیدالسلام "فدا! تمام چیزوں ہے ہٹ کرایک چیز ہے اور دوسرے الفاظ میں اس طرح کدوہ تمام چیز دں کے معنی ومفہوم کو ٹابت کرتا ہے اور تمام کی وہ حقیقت ہے لیکن جسم اور شکل اس کے پاس نہیں ہے اور وہ کسی حس ہے نہیں سمجھا جا سکتا ہے وہ خیالوں میں نہیں ہے اور زمانہ کے

<sup>(</sup>۱) كيونك ان دونوں على جرجت سے اختلاف كافرض غلط بے كيونكدود چزيں جطے- ايك بى جبت سے- مانندوش ضرور ركھتى يس جي جبت وجودوستى على جرموجود شے ايك دوسرے كي ش و مانند ب\_

گزرے ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتا ہے۔(اصول کانی صدیث ہ من ۸۰ ۸۸ ایم استخیص و توضیح اور مولف کی طرف نے تقل معنی کے ساتھ)

### منصور كے سامنے امام صادق اور ابوحنيفه كامناظره

این شهرآشوب مندابوصنیفہ سے روایات کرتا کے حسن بن زیاد نے کہا: ابوصنیفہ سے (حنی فرمب کے رہبر) بو چھا گیا کہ تم نے ابھی تک جن لوگوں کود یکھا ہاں میں سب زیادہ عظیم نقیہ کون ہے؟

ابوصنیفہ نے جواب میں کہا۔ 'لوگوں میں سے سب سے زیادہ عظیم فقیہ جعفر بن محمد (امام صادق علیہ السلام) ہیں منصور دوائقی (عباس حکومت کا دوسرا خلیفہ) جب امام کوا بے پاس لے گیا تھا تواس نے میرے یاس اس طرح بیغام بھیجا۔'

ا ابوصنیف اجتفر بن محمد (الام صادق علیه السلام) کولوگ بهت زیاده چا ہے آئی بی تی کی کھیے ہے۔ کہ بیت موالات کرواوران سے مناظرہ کرو۔ ' (تا کہ وہ ان کے جواب ندو بے پائیں اوراس طرح ان کی مقبولیت میں کمی ہو جائے۔) میں نے چالیس سوالات تیار کئے جس کے بعد منصور نے شہر ''جرہ' (بھرہ اور کمہ کے درمیان) میں مجھے حاضر ہونے کے لئے کبا میں اس کے پاس گیا تو دیکھاامام صادق علیہ انسلام اس کے واہنے جانب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی میری نظراہ مصادق علیہ السلام پر پڑی میں ان کی عظمت وجلالت سے اتنا مرعوب ہوا کہ اتنا آج تک منصور سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے منصور کو سائم سے انسام کی طرف رخ کر کے کہا۔ ''اے اباعبد اللہ سے اباو صنیفہ ہے۔''

امام صادق عليه السلام نے فرمايا۔ ' ہاں ہيں اسے بيچانتا ہوں۔' اس كے بعد منصور نے ميرى طرف رخ كر كے كہا۔ ' اے ابو حنيفہ تو اپ سوالات ہيش كر۔'' هيں نے امام صادق عليه السلام سے اپنا ايك ايك سوال بوچھ ڈالا انہوں نے ان سب كا جواب ديا اور آپ جواب كے دوران فرماتے تھے۔ ' اس مسئلے ہيں تم اس طرح كہتے ہؤائل مدينہ اس طرح كہتے ہيں' ان كے بعض جوابات مير نظر ہے كے مطابق تھے اور بعض اہل مدينہ كے اور بعض

دونول کے مخالف تھے۔

یباں تک کہ میں نے اپنے بیمیوں سوالات کر ڈالے اور امام صادق علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب بطور احسن واکمل زیا۔اس کے بعد ابو حنیفہ کہتا ہے۔

''اليس اعلم الناس' اعلمهم باختلاف الناس''

"کیاسب سے زیادہ آگاہ اور دانشمند مخص وہ نہیں ہے جولوگوں کے مختف نظر یوں سب ے زیادہ کو جات ہو۔ (انوار البھیة مص ۱۵۲)

### ايك "خدانما" كولا جاركر ديا

امام صادق عليه السلام كے زمانہ مل "جعد بن ورهم" نام كا ايك شخص تھا جس نے اسلام كے خلاف بہت ى برعتيں جارى كر ركيس تھيں اور اس نے چندلوگوں كو اپنا شاگر د بناليا تھا۔ آخر كار اسے عيد قربان كے دن سزائے موت دے دئى گئى۔

اس نے ایک تھوڑی خاک اور پانی لے کر ایک شیشی میں ڈالا چند دنوں بعد اس میں کیڑے کوڑے ہیدا ہو گئے۔ وہ شیشی لے کرلوگوں کے درمیان آ کرید دعویٰ کرنے لگا۔ ''ان کیڑے کو دول کو میں نے بیدا کیا ہے۔ چونکہ ان کی پیدائش کا سبب میں بنا ہوں لہٰذا میں ہی ان کا خالق و خدا ہوں۔''

چند مسلمانوں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا۔'' اس سے پوچھو کہ شیشی میں کیڑوں کی تحداد کتنی ہے؟ اس میں زو مادہ کتنے میں ان کا وزن کتنا ہے؟ اس سے کہو کہ ان کی شکل کہ ان کی شکل بدل دے کیونکہ جوان کا خالق ہوگا وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہوگا کہ ان کی شکل بدل دے۔''

ان چندمسلمانوں نے اس سے انہیں سوالات کے ذریعے مناظرہ کیا اور وہ ان کے جوابات سے قاصر ہااس طرح اس کا سارامنعوبہ قاک میں اور اس کی ساری امیدوں پر پانی کی گرگیا (سفید المجارئے ا،ص ۱۵۷)

# تم يہ جواب جازے لے آئے ہو

"الم صادق عليه السلام ك زمانه ميں بہت ہى مشہور ومعروف ابوشاكر ويصائى نام كا ايك شخص تھا جوتو حيد كا مكر تھا اور اس بات كا معتقد تھا كہ ايك نور كا خدا ہے اور دومراظلمت كا ۔ وہ بميث اس كوشش ميں رہتا تھا كہ اپنى كلامى بحث چھيڑ كر اپنے عقيد كو ثابت كر اور اسلام كو نيچا دكھائے ۔ اس نے كمتب ويصائى كى بنياد ڈالی تھى اور اس كے بچھشا گر دبھى تھے ۔ يہاں تك كہ مشام بن تھم بھى كچھ دنوں تك اس كے شاگر در ہے تھے ۔ ہم يہاں پر اس كے اعتراض كا ايك نمونہ تقل كرتے ہيں توج فرما كيں۔"

ابوشاكر نے خودا پی فکر كے مطابق قرآن مجيد ميں ايك قابل اعتراض بات ڈھوند نكالى تھى۔ ايك روز اس نے امام صادق عليه السلام كے خاص شاگرد ہشام بن تھم سے كہا: " مجھے قرآن ميں ايك الى آيت لى ہے جو ہمارے عقيدے ( عنويہ ) كى تقيد يق كرتى ہے۔ "

ہشام: "كس آيت كے بارے يس كمدر بنهو؟" ابوشاكر: "سوره زخرف كى ٨٥ يس آيت پاهتا مول"

"وهوالذي في السماء اله و في الارض اله"

"وہ جوآ سان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے۔"اس بنا پر ایک معبود آسان کا ہے اور

ووسراز من کا ہے۔

ہشام کہتے ہیں ' میں سمجھ نہیں ۔ کا کہ اس کا جواب کس طرح دوں لہذا ای سال میں جب خاند کعبہ کی زیارت ہے مشرف ہوا تو میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاکر بیسسکلہ پیش کردیا۔

ام صادق عليه السلام نے فرمايا۔ "به ايک به دين خبيث كى بات ہے۔ جبتم والى ا جاؤ تو اس سے پوچھوكدكو فے ميں تيراكيا نام ہے؟ وہ كم گا۔" فلال" تم پحركہو۔" تيرابھرے ميں كيا نام ہے؟ "وو كم كا فلال تبتم اس سے كہو" ہمارا پروردگار بھيااى طرح ہے آسان ميں اس كا نام" الـ" ہے اور زمين ميں ہمى اس كا نام" الـ" ہے۔ بيشك درياؤں صحراؤں اور ہر جگہ كا وى معبودو

الرب-"

ہشام کہتے ہیں: ''جب میں واپس لوٹا تو ابوشاکر کے پاس جاکر میں نے اسے یہ جواب سناویا اس نے کہا'' بیتمہاری بات نہیں ہےتم اسے تجازے لے آئے ہو۔

(اصول کافی جا'ص ۱۲۸)

## امام کے شاگردوں کا ایک شامی سے مناظرہ

امام صادق عليه السلام كے زمانه ميں شام كا ايك دائش مند (وہ شامی دائش مند ايك سی علم مند ايك سی علم كلام علم علم علم كلام علم فقد اور واجى احكام كواجى فقد اور واجى احكام كواجى طرح سے جانتا ہوں اور ميں يہاں آ ب كے شاگردوں سے بحث ومناظرہ كے حاضر ہوا ہوں۔''

ا مام علیه السلام: " تیری با تیس پینیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کی حدیث پر بینی ہوں گی یا تیری خود کی ہوں گی؟"

شامی دانشمند: "بیغیمرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کی حدیثیں بھی ہوں گی اور میری کچھے ذاتی باتیں بھی ہوں گی۔"

> امام علیه السلام: '' تو پھر تو پیغیر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کا شریک کار ہے؟'' شامی وانشمند: ''نہیں میں ان کا شریک نہیں ہوں۔'' امام علیہ السلام: ''کیا تھے پر وہی نازل ہوئی ہے؟'' شامی وانشمند: ''نہیں''

امام علیه السلام: ''کیا تو جس طرح پیغیبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی اطاعت وا. ب جانتا ہے ای طرح اپنی بھی اطاعت واجب جانتا ہے؟''

شامی دانشمند: " منهیں میں اپنی اطاعت داجب نہیں جانیا۔"

اب امام صاوق عليه لسلام نے اپنے ايك شاگرد (يونس بن يعقوب) كى طرف رخ كر

<u> ک</u>فرمایا۔

"اے یونس! اس مخص نے بحث و مناظرہ شروع کرنے سے پہلے ہی تھکست کھالی (کیونکداس نے بغیر کسی دلیل کے اپنی بات کو جت جانا) اے بونس! اگرتم علم کلام (علم کلام ایک ایسا علم ہے جواصول عقائد میں عقلی وقبلی ولیلوں کے ذریعہ بحث کرتا ہے) اچھی طرح جانتے تو اس مرد شامی سے مناظرہ کرتے۔"

یونس: "افسوس که بیس علم کلام ہے آگاہی نہیں رکھتا۔ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے علم کلام ہے منع فرمایا اور کہا ہے: " قابل افسوس ہیں وہ لوگ جوعلم کلام ہے سروکارر کھتے ہیں اور کہتے ہیں " یہ صحیح ہے، یہ فلط ہے۔ یہ بات نتیجہ تک پہنچتی ہے یہ بات بھی بیس آتی ہے اور یہ چیز سیھ میں نہیں آتی۔ "
امام علیہ السلام: " میں نے جومنع کیا تھا وہ اس صورت میں تھا کہ اسے اختیار کرنے والے ماری باتوں کو چھوڑ ویں اور جو خود جانتے ہیں ای پر تکیہ کریں۔ اے یونس! باہر جاؤ اور دیکھو۔ اگر علم کلام جانے والا میراکوئی شاگروہوتو اسے یہاں لے آئے۔"

یونس: "بیس باہر گیا اور تین افراد (حمران بن اعین مومن الطاق ، احول اور ہشام بن تھم)
جوعلم کلام بیس کافی مہارت رکھتے تھے آئیس لے کر امام علیہ السلام کی خدمت بیس حاضر ہوا اور ان
لوگوں کے ساتھ ساتھ بیس نے قیس بن ماصر کو بھی لے لیا جوعلم کلام بیس ان تمام لوگوں سے زیادہ ماہر
تھے اور انہوں نے امام سجاد علیہ السلام سے بیعلم حاصل کیا تھا۔ جب سب لوگ ایک دوسر سے کے
ساتھ بیٹھ گئے تو امام صادق علیہ السلام خیصے ہا ہر آئے وہ وہ بی خیمہ تھا جو کمہ میں حرم کے بغل بیس
آپ کے لئے لگایا گیا تھا اور آپ جی شروع ہونے سے بچھ دن قبل ہی سے وہاں رہنے لگے تھے۔
امام کی نظر ایک ایسے اونٹ پر پڑی جو دوڑتے ہوئے آرہا تھا امام نے فرمایا۔" خداکی تم اس اونٹ پر
ہشام سوار ہو کر آرہے ہیں۔"

لوگوں نے سوچا کہ امام کی مراد عقیل کے بیٹے ہشام ہیں کیونکہ امام انہیں بہت چاہتے تھے۔
اچا تک لوگوں نے دیکھا کہ ادنٹ نزدیک ہوا اور اس پر'' ہشام بن حکم' سوار تھے (امام کے ایک بہترین شاگرد) وہ اس وقت نو جوان تھے اور ابھی جلدی ہی ان کی داڑھی نکلی تھی۔ موجودہ لوگوں میں ان کی عمر سب سے کم تھی۔ تقریباً سب بی ان سے بڑے تھے۔ امام نے ہشام کو جیسے ہی دیکھا بڑے پر جوش انداز میں ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کے لئے جگہ بنائی اور ان کی شان میں بیر حدیث فرمائی:

''نساصسو نسابقلبه ولسانه ويده ''شام قلب وزبان اوراپ اعضاء سے بمارا ناصرو مددگار ہے۔'

ای وقت امام صادق علیہ السلام نے اپنے تمام موجود شاگردوں میں سے ایک ایک سے فرمایا۔ "اس شامی دانش مند ہے تم لوگ بحث ومن ظرہ کرو۔" آپ نے خصوصی طور پر تمران سے فرمایا "" شامی مرد سے مناظرہ کرو۔" آپ نہوں نے اس سے مناظرہ کیا ابھی چند لیے نہیں گزرے تھے کہ شامی حمران کے سامنے بے بس ہو گیا اس کے بعد امام علیہ السلام نے موشن الطاق (۱) سے فرمایا۔" طاق مرد شامی سے مناظرہ کرو۔" انہوں نے مرد شامی سے مناظرہ شردع کیا ابھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ طاق! مرد شامی پر کامیاب و کامران ہو گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ہشام بن سالم مرد فرمایا: "تم بھی مرد شامی سے باتیں کرو۔" وہ بھی گئے اور اس سے باتیں کی لیکن ہشام بن سالم مرد شامی پر غالب نہیں آئے بلکہ ددنوں برابردہے۔

اب امام صادق علیہ السلام نے قیس بن ماصر سے فرمایا: "تم جاکراس سے مناظرہ کرو۔" قیس نے شامی سے مناظرہ شروع کیا۔ امام علیہ السلام اس مناظرہ کوئن رہے تھے اور مسکرارہے تھے کیونکہ مرد شامی قیس کے مقابل بے بس ہو گیا تھا اور اس کی بے بسی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے جے دیکھا جاسکتا تھا۔ (اصول کافی، ج) مس اے ا)

(۱) اس سے مراد ابوجعفر محد بن علی بن نعمان کوئی میں جن کالقب''احول تھا' کوف کے مخلے طاق الحال میں ان کی دو کان تھی ای کے ان کو''موس الطاق'' کہتے تھے گر ان کے مخالفین ان کو''شیطان الطاق'' کہا کرتے تھے (سفیۃ المحارج ۲ میں ۱۰۰)

# ہشام کا شامی وانشمندے زبروست مناظرہ

امام صادق علیہ السلام نے مکہ میں شامی دانش مند اور اپنے شاگردوں کے درمیان مناظرے میں گزر چی ہے) ایک جوان (بشام مناظرے میں گزر چی ہے) ایک جوان (بشام بن تھم) کی طرف رخ کر کے فرمایا۔''اس سے مناظرہ کرو۔'' شامی دانش مندمناظرے کے لئے تیار ہوگیا اس طرح بشام بن تھم اور شامی دانش مندکا مناظرہ شروع ہوا۔

شای دانش مند: "(بشام کی طرف رخ کر کے) اے جوان! اس مرد (امام صادق علیہ اللام) کی امات کے سلسلے میں جھ سے سوال کر (میں تجھ سے اس محض کے بارے میں باتمی کرنا علیہ اللہ میں ؟

ہشام (امام کی شان میں گتاخی اور بے ادبی ہے) اس قدر عصہ ہوئے کہ ان کا بدن کا نین نے لگا اور ای حالت میں انہوں نے شامی دانش مند ہے کہا۔ ''کیا تیرا پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خیروسعادت زیادہ چاہتا ہے یا خود بندے اپنے بارے میں بہتر بیجھتے ہیں؟''

شامی دانشمند: " نہیں بلکہ پروردگار اپنے بندول کے بار سے میں ان سے زیادہ خیر و سعادت جاہتا ہے۔"

ہشام: "خداوند متعال نے انسان کی خیروسعادت کے لئے کیا کہا ہے؟"

شای دانش مند: "خداوند متعال نے اپنی جبت کوان پرمعین کیا ہے تا کہ وہ منتشر نہ ہونے پاکسی دانش مند: "خداوند متعال نے اپنی جبت کے ذریعے الفت ومجت پیدا کرتا ہے تا کہ ان کی بے سروسامانی ای دوی اورالفت کی وجہ سے ختم ہو جائے اوراس طرح خداوند متعال کو قانون الی سے آگاہ کرتا ہے۔ "

شام: "وه جحت كون ع؟"

شاى دانشمند: "وه رسول خداجي-"

مثام:"رسول فدا كے بعدكون مي?"

شای دانشمند "بغیرا کرم سلی الله علیه وآله وسلم کے بعد قرآن وسنت جحت خدایں۔" بشام: "کیا قرآن وسنت آج ہمارے اختلاف کوختم کرنے میں سود مند ثابت ہو کتے

"SU!

ثاى دانش مند: "بال"

ہشام: "بی مجر ہمارے تمہارے درمیان کول اختلاف ہے جس کی وجہ ہے تم شام سے بہال مکدآئے ہو؟"

شای دانش منداس سوال کے جواب میں خاموش ہوگیا۔امام صادق علیہ السلام نے اس مے فرمایا۔" کیوں نہیں کچھ کہتے؟"

ثای وائش مند: "اگر بشام کے سوال کا جواب میں اس طرح دوں کہ قرآن وسنت

ہارے اختلاف کوختم کرتے ہیں تو بیافوکلام ہوگا کیونکہ الفاظ قرآن سے طرح طرح کے معنی مراد
لئے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہوں کہ ہاراا ختلاف قرآن وسنت کے بھتے ہیں ہوتو اس طرح میرے
عقیدے کو ضرر پہنچتا ہے اور اگر ہم دو کے دونوں دعویٰ کریں کہ ہم حق پر ہیں تو اس صورت میں بھی
قرآن و سنت ہم دونوں کے اختیاف میں کسی طرح سود مند اثابت نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہی
(استدلال فدکور) میرے عقیدے کے لئے نفع بخش ہو سکتا ہے گر ہشام کے عقیدہ کے لئے نہیں۔"
امام علیہ السلام: ''اس مسئلہ کو ہشام (جوعلم و کمال سے سرشارہے) سے بوچھودہ تہمیں قائع
کنندہ جواب دیں گے۔"

شامی دانش مند: "آیا خداوند متعال نے کمی کو عالم بشریت کے لئے بھیجا ہے تا کہ لوگ آپس میں متحد و جا ہنگ رہیں؟ اور وہ ان کی بے سروسا مانی کوختم کرے اور انہیں حق و باطل کے بارے میں توضیح دے؟

ہشام:'' پینجبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا آج؟'' شامی دانش مند:'' رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تو وہ خود تھے لیکن آج وہ مختص کون ہے؟''

ہشام نے امام صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ '' یہی جومند پر بیٹھے ہوئے بیں اور ہر جگہ سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور یہی جحت خدا اور ہمارے تمہارے اختلاف کوختم کرنے والے بیں کیونکہ بیروارٹ علم نبوت ہیں 'جوان کے باپ دادا سے انہیں ملا ہے اور یہی میں جوز مین وآسان کی باتوں کوہمیں بتاتے ہیں۔''

شامی دانش مند:'' بین کس طرح سمجھوں کہ میخض (امام صادق علیہ السلام) وہی ججت حق ہے۔''

ہشام: ''جوبھی چاہو ہو چھلوتا کدان کے جمت خدا ہونے پرتہیں دلیل فل جائے۔'' شامی دانش مند: ''اے ہشام تم نے سے کھہ کر میرے لئے کسی طرح کا کوئی عذر نہیں چھوڈ ا ہے اب مجھ پر واجب ہے کہ میں سوال کروں اور حقیقت تک پہنچوں۔''

الم صادق علي السلام: "كياتم يه جاننا جائج موكد شام عديبال تكسر كدرميان حميس كياكيا جزي بيش أكي كين "اورالم عليه السلام في اس كسركي كيفيت كي بار عين

سالباسال سے اس کی خدمت کرتی چلی آ رہی تھی۔

بر محد نے غذہب میسیت کے پوچ اور گھٹیا استدلال کو اس عورت سے اس لئے چھپار کھا تھا کہ وہ اس کے اس راز ہے آگاہ نہ ہو سکے۔ بر محد برابر اسلام کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا اور اسلام کے راہبر علاء صالح کی تلاش میں رہتا تھا اور اسلامی مفکروں کے حصول میں اس نے کافی جبتی اور شخیق کی تھی۔ ہر فرقہ اور ہرگروہ میں جا کر ان کے عقائد کے سلسلہ میں تحقیق کرتا رہتا لیکن اس کے باتھ حق نہ آتا تھا۔

جاثلیق ان لوگوں سے کہتا۔''اگر تہارے راہنما حق پر ہوتے تو تم بھی تھوڑا بہت حق ضرور یا جاتے۔''

یہاں تک کداس نے اپی جتجو اور تحقیق کے درمیان شیعوں کے بارے میں اور مشام بن تھم کا نام سنا۔

این بن عبدالرحن (امام صادق علیدالسلام کے ایک شاگرد) کہتے ہیں کہ ہشام نے کہا۔
''ایک روز میں اپنی دکان (جو باب اکرم میں واقع تھی) پر بیٹھا ہوا تھا اور پچھلوگ جھے تر آن پڑھ رہے تھے، کہ نا آگاہ ویکھا کہ سیحوں کا ایک گروہ برسمد کے ساتھ چلا آ رہا ہے جس میں بعض پادری سے اور بعض دوسر سے مختلف فرہبی عہد دار تھے۔ وہ تقریباً سوافراد تھے کالے کپڑے بہنے ہوئے تھے اور سروں پرمسیحیت سے مخصوص کمی ٹو بیاں لگائے تھے۔ برسمد جا تلیق اکبر بھی ان لوگوں کے درمیان موجود تھا وہ سب میری دوکان کے اطراف اکٹھا ہوگئے اور برسمد کے لئے ایک مخصوص کری لگائی گئی اور وہ اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی اسے عصاد ک پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوگئے۔

برعد نے کہا۔ "مسلمانوں میں کوئی ایسامشہور عالم علم کلام نہیں ہے جس سے میں نے فرہب عیسائی کی حقانیت کے بارے میں بحث ندکی ہوگر ان میں میں نے ایسی چیز نہیں پائی جس سے میں فکست کھا جاؤں۔ اب میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں تا کداسلام کی حقانیت کے بارے میں تیجھ سے مناظرہ کروں۔"

یونس نے ہشام اور جاشلیق کے درمیان ہونے والے پورے مناظرے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا۔" تمام نفرانی ادھر ادھر بھر گئے۔ وہ آپس میں کہدرہ تھے۔" اے کاش ہم ہشام کے بامنے ندآئے ہوتے" بر سے بھی اس واقعے کے بعد بہت غم زدہ ہوا وہ اپنے کھر واپس آیا اور جوعورت اس کی خدمت رق تھی اس نے اس سے کہا۔" کیا وجہ ہے کہ مس مجھے ممکنین و پریثان د کھے رہی ہوں؟"

بریھ نے ہشام کے ۸ ساتھ ہوئے مناظرے کی تفصیل اسے بتا دی اور کہا کہ میرے غم زدہ ہونے کی وجہ بہی ہے۔

اس عورت نے بر محد سے کہا۔ 'وائے ہوتم پرتم حق پر دہنا چاہتے ہو یا باطل پر؟'' بر محد نے جواب دیا۔ '' میں حق پر دہنا چاہتا ہوں۔''

اس عورت نے کہا۔ ' جہیں جہال بھی حق نظر آئے وہیں چلے جاؤ اور ہر یہ دھری سے دور رہو کیونکہ یہ ایک طرح کا شک ہے اور شک بہت ہی بری چیز ہے اور شک کرنے والے جہنی ہوتے ہیں۔''

بر محد نے اس مورت کی بات کو تبول کر لیا اور بدارادہ کر لیا کہ مجے ہوتے ہی ہشام کے پاس جائے گا۔ صبح ہوتے ہی ہشام کے پاس پہنچے گیا اس نے دیکھا کہ ہشام کا کوئی ساتھی موجود نہیں ہا کہ اس نے کہا۔"اے ہشام! کیا تمہاری نظر میں کوئی الیا مختص ہے جس کی رائے کوتم بہتر جانے ہواور جس کی تم پیروی کرسکو؟"

شام نے کہا۔"ہاںاے برعے"

بریھ نے اس خفس کے اوصاف کے متعلق پوچھا اور ہشام نے امام صادق علیہ السلام کے اوصاف ہوگیالہذا ہشام کے ساتھ کے اوصاف میں مناق ہوگیالہذا ہشام کے ساتھ اس نے عراق سے مدینہ کا سفر اختیار کیا وہ خادمہ بھی ان کے ساتھ تھی ن کا ارادہ تو یہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کریں محرآب کے گھر کے دالمان عی بیس امام موی کا تا ت کریں محرآب کے گھر کے دالمان عی بیس امام موی کا تا ت کریں محرآب کے گھر کے دالمان عی بیس امام موی کا تا ت کریں محرآب کے گھر کے دالمان عی بیس امام موی کا تا ت

" و تب المناقب" كى روايت كى مطابق بشام في ان كوسلام كيا- بريه في ان كى ان كل تقليد بيس آپ كوسلام كيا- بريه في ان كى تقليد بيس آپ كوسلام كيا اس كے بعد امام جعفر صادق عليه السلام كى خدمت بيس حاضر ہونے كى علت بتائى امام موئ كاظم عليه السلام اس وقت بهت كم عمر تتح و ( فيخ صدوق كى روايت كے مطابق بشام في بريه كى يورى واستان امام موئ كاظم عليه السلام كوسنا دى ) -

# امام موی کاظم سے جاثلیق کی گفتگو

امام كاظم: "اے بر عد! تو اپني كتاب الجيل كے بارے ميس كس حد تك معلومات إلحتا

٠٠٠٠٠

بریھہ: میں اپنی کتاب سے پوری طرح آگاہ ہوں'' امام کاظم':''اس کے باطنی معنی پر کتنااعتا در کھتا ہے؟'' بریھہ:''اتنا ہی جتنا مجھے اس پرعبور ہے۔'' امام کاظم علیہ السلام نے انجیل کی آجوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔

بر سے اتنا مرعوب ہو گیا کہ وہ کہنے لگا۔ "جناب سے آپ کی طرح انجیل ک اوت کیا کرتے ۔ نے۔ اس طرح کی تلاوت جناب عینی کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔" اس کے بعد بر سے نے امام کاظم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کیا: "میں پچاس سال ہے آپ یا آپ جیسے کی کی تلاش میں تھا۔" اس کے بعد بر سے وہیں مسلمان ہو گیا اور س کے بعدوہ بھی راہ اسلام پر بروے استحکام کے ساتھ ڈٹا رہا۔ اس کے بعد برشام بر سے کواس عورت کے ساتھ لے کراہام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پنچے اور بشام نے پوری بات آپ کو بتائی اور اس خاومہ اور بر سے کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی آپ کو سادیا۔

امام صادق عليه السلام نے فرمايا۔''وہ لوگ ايسے فرزندان تھے جوايک دوسرے سے لئے محك تھے اور خداستے وعلیم ہے (آل عمران ۳۳)

# بریھے کی امام صادق می کے ساتھ گفتگو

بر محد: " میں آپ پر فدا ہول تو ریت وانجیل اور دوسرے پینجبروں کی کتابیں آپ کے پاس کیے اور کھال ہے آئیں؟" ا ہام صادقٌ :'' بیر کتابیں ان کی طرف ہے ہمیں وراثت میں ملی ہیں اور ہم ان لوگوں کی طرح ہی ان کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔خدا وند عالم اس دنیا میں کسی ایسے کو اپنی ججت قرار نہیں دیتا کہ جب اس سے بوچھا جائے تو وہ یہ کے'' میں نہیں جانیا''

اس کے بعد بریمہ امام جعفر صادتی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہی رہنے لگا اور آخر کارامام صادق علیہ السلام نے اسے خود اسے خود اسے خود اسے خود اسے خوال سے خسل و کفن دیا اور خود ہی اسے قبر میں لٹا کر فر مایا:

"هذا حوارى من حوراى المسيح عليه السلام يعرف حق الله

عليه

'' یہ جناب عینی کے حوار یوں میں ہے ایک تھا جوا بنے اوپر لللہ کے حق کو پہچانیا تھا'' امام صادق علیہ السلام کے اکثر اصحاب بید آرزوکر تے تھے کہ اس کی طرح بلند مقام کے حامل ہو جا کیں۔ (انوار البھیہ 'ص ۱۸۹ تا ۱۹۲)

# امام موی کاظم کے سامنے ابو یوسف کی بے بسی

مہد؟ عبای بن عباس کا تیسرا خلیفہ ایک دن اہام موکی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹے ہوا تھا۔ ابو یوسف بھی (جو اہل بیت علیم السلام کا مخالف تھا) اس بزم میں حاضرتھا۔ اس نے مہدی عباس کی طرف رخ کر کے کہا کہ مجھے موکی بن جعفر سے جندسوال کرنے کی اجازت و یجئ تاکہ میرے سوال کے جواب نددیے کی وجہ سے وہ مجبور ولا چار ہوجا کیں۔

مبدى عباى نے كما-"من اجازت ديتا مول-"

ابو بوسف نے امام موی کاظم علیہ السلام سے کہا۔"اجازت ہے کہ میں ایک سوال ی؟"

امام عليه السلام في فرمايا \_"سوال كر" ابو يوسف في كها: "جس في حج كااحرام بانده ركها موآياس كے ساب ميں چلنا جائز

ر 'در

المام عليدالسلام نے كها:"جائز نبيس ب

ابو بوسف نے کہا "اگر کسی محرم نے زمین میں خیم نصب رکھا ہوتو کیا اس میں اس کا جاتا

جازے؟"

الم عليه السلام:"بال جائز ہے۔"

ابو بوسف نے کہا:''ان دونوں سابوں میں کیا فرق ہے کہ پہلے والے میں جائز نہیں اور وسرے والے میں جائز ہے؟''

امام کاظم علیه السلام نے اس سے فرمایا۔ "عورت پر اپنی ماہواری کے زمانے میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے؟"

ابو يوسف نے كہا۔ "نہيں"

امام عليه السلام في فرمايا\_"كياعورت برعادت كي زيانه من چهوفر موع روزول كى

ابوبوسف نے کہا: "بال"

ا مام علیہ السلام نے فر مایا: ''اب تو یہ بتا کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے کہ پہلے میں عورت پر قضا واجب نہیں ہے اور دوسرے میں قضا واجب ہے؟''

ابوبوسف نے کہا:"احکام میں ای طرح آیا ہے"

ا مام عليه السلام في فرمايا- " في كزماني مين احرام بانده لينه والي كيلي بهى الى طرح كالحكم آيا بي جي الكلي بهي الكلي المرك كالحكم آيا بي جيسيا كدمين في تايا مسائل شرعيه مين قياس ورست نهين ہے- "

ابو یوسف اس جواب سے پیند پیند ہوگیا۔ مہدی عبای نے اس سے کہا۔"تو انہیں فکست دینا جابتا تھا مگر کامیاب نہ ہو پایا۔"

ابو پوسف نے کہا۔'۔رمانی بحدر دامغ موسیٰ بن جعفر نے مجھے ہلاکت خیز پھر تے آل کرویا جس کی وجہ سے میں بے بس لا چار ہوگیا۔ (عیون اخبار الرضاح الص ۵۸ سے اقتباس)

### امام كاظم كالإرون كے ساتھ مناظرہ

ہارون رشید خلفاء بی عبای میں سے پانچواں خلیفہ تھا۔امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ ایک مخفظو کے دوران اس نے امام علیہ السلام کو ناطب کرتے ہوئے کہا: ''آپ نے خاص و عام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ آپ پیغیر کی اوالا دہیں جبکہ آنخضرت کا کوئی بیٹا بی نہیں تھا، جس کے ذریعے ان کی نسل آ مے بڑھتی، اس کے ساتھ بی آپ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نسل ہمیشہ بیٹے کی طرف سے آگے بڑھتی ہے اور آپ لوگ ان کی بیٹی کی اولا دہیں سے ہیں۔

ا مام کاظم "'اگر پیفیر صلی الله علیه وآله وسلم ابھی ابھی حاضر ہو جائیں اور تیری لڑکی ہے شادی کرنا چاہیں تو کیا انہیں شبت جواب دےگا؟"

ہارون'' میں مثبت جواب ندوول گا۔'' بلکدان سے رشتہ جوڑ کر میں عرب دعجم کے درمیان 'فخر کرول گا۔''

ا مام موی کاظم: ''لیکن پیغیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم میری بیٹی کو پیغام نہیں دیں گے اور میں اپنی لڑکی کوان کی زوجہ نہیں بنا سکتا۔''

بارون" كول؟"

امام موی کاظم: "اس لئے کہ میری ولادت پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ب( کیونکہ میں ان کا نواسہ ہوں) لیکن تیری ہیدائش میں وہ سبب نہیں ہے ہیں۔"

ہارون: "واہ! بہت اچھا جواب ہے۔ اب میرا بیسوال ہے کہ آپ لوگ کیوں خود کو پیغبر
اکرم کی ذریت سے کہتے ہو جبکہ پیغبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نسل بی نہیں تھی کیونکہ نسل
لڑکے سے چلتی ہے نہ کہ لڑکی سے اور پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں تھا اور آپ ان کی
لڑکے حضرت زہرا سلام اللہ علیما سے جیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پیغبر اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی نہیں ہوگی ؟

امام كاظم عليه السلام:" كيا مي جواب دول" بارون" بل" الم م كاظم عليه السلام: " خداو عد متعال في قرآن مجيد عن سوره انعام كى ١٨ اور ٨٥ وي آیت می ارشادفر مایا ہے۔

"اوراس کی ذریت سے داؤر طیمان الیب بوسف موک ارون میں اور ہم ای طرح نیوکاروں کو جزادیا کرتے ہیں اور ای طرح زکریا و یکی وعینی والیاس بیرسسلماء میں سے تھے۔" اب مي تم سے يہ يو چمتا موں كه جناب عيلى عليه السلام كاكون باب تما؟

ارون" جناب عيني كاكونى باب نبيس تعا-"

المام كاهم عليه السلام: "جس طرح خدا وند متعال في آيت فدكوره على جناب عيلى كو مال ک طرف سے پیغیروں کی ذریت میں قرار دیا ہے ای طرح ہم بھی اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام لله عليها ك طرف م يغير صلى الله عليه وآله وسلم كي ذريت عن شامل ين-"

اس كے بعد آپ نے فر مايا۔"آيا عمل ائي دليل اور آ كے بوحاول؟

الرون نے کہا۔" ہاں پڑھائے"

امام موی کاظم علیدالسلام: "خداوند متعال مبلله کے متعلق فرماتا ہے:

"ابتمبارے پاس علم آجانے کے بعد بھی اگر کوئی (نصاری) کٹ بھتی کرے تو ان سے كهددوكة كي جماي بيول كية كي بقماي بيون كوجم الى عورون كولة كي اورة افي اورون کو اور ہم این نفول کو لے آ کی تم این نفول کو۔ چر مبلد کر کے جوثوں پر احت ( 1) ( T ( 1) ( 1) ( 1)

اس كے بعدامام عليه السلام نے فرمايا۔"آج تك كى نے يدووى نيس كيا كرآب نے مبلد کے وقت حضرت علی جناب زہرآ' امام حسن اور امام حسیق کے علاوہ انصار یا مهاجرین على سے بھی کی کوساتھ لیا ہو۔اس واقع سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ "انفسنا" سے مراد حفزت علی علیہ السلام ہیں اور'' ابنا کنا'' امام حسنّ اور امام حسینٌ ہیں۔ خداوند متعال نے حسینٌ کو رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كے بينے كه كريادكيا ہے۔

بارون نے امام موی کاظم علیہ السلام کی واضح ولیل قبول کر لی اور اس نے آپ کی بوی تعریفیں بھی کیں(۱)

<sup>(</sup>١) احتجاج طرى جام ص١٦٣ ها اختباس أي عاربعض لوكول كايم بحى نظريه بك جناب فاطمد سلام الشعليها كى تمام اولا داور ان کی ذریت جو قیامت تک وجود عل آئے گی سید ہوگی لبذا اگر کسی کا باب سید نہ ہوگا لیکن اس کی مال جناب قاطمہ زبراسلام الشطيا كاسل ع موتوده سيد موكا-

#### امام رضًا كا ابوقرة سے مناظرہ

ابوقرہ (اسقف اعظم کے دوستوں میں تھا) امام رضا علیہ السلام کے زمانہ کے خبر پردازوں میں تھا۔

امام رضا کے ایک شاگرد صفوان بن یجی کہتے ہیں کہ ابوقر ہے نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اسے امام رضا علیہ السلام سے امازت کی اسے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر احکام دین طال و آپ نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر احکام دین طال و حرام کے سلطے میں چند سوالات کیے۔ بیسوال طول پکڑتے پکڑتے مسئلہ تو حید تک پہنچ مجے جس کے بارے میں ابوقر ہے نے اس طرح سوال کیا:

مجھ سے پچھ نوگوں نے روایت کی ہے کہ خداوند متعال نے اپنا دیدار اور اپنی بات چیت کو دو پیغیبروں کا انتخاب کیا ہے تا کہ ایک دو پیغیبروں کا انتخاب کیا ہے تا کہ ایک سے گفتگو کرے اور ووسرے کو اپنا دیدار کرائے۔)لہذا اس نے ہم کلام ہونے کا مرتبہ جناب موئ علیہ السلام کو دیا اور اپنے ویدار کا رتبہ اور مزلت حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطافر مایا۔اس بنا پر تو خدا ایک ایسا و بچو در کھتا ہے جے دیکھا جا سکتا ہے۔

ا مام رضا علیه السلام: -"اگر اس طرح ہوتو بس جس پیغیر نے جن وانس کویہ بتایا ہے کہ آئیسیں خدا کو دیکھ فیس سکتی ہیں اور اپنی مخلوقات کے سلسلے بیں جوائے آگائی ہے اس کا اعاطہ کرتا اور اس کی ذات کو بھمنا کمی کے بس بین میں ہے وہ اپنا شبیہ اور شن نہیں رکھتا ہے وہ کون پیغیر تھا؟ کیا محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اس طرح نہیں فرمایا؟"

ابوقرہ:" ہاں انہوں نے ایساعی فرمایا۔"

امام علیدالسلام" اب بیکس طرح ممکن ہے کہ لوگوں کے لئے خدا کی طرف ہے آیا ہواور لوگوں کو دعوت حق وے اورلوگوں ہے کہے کہ بیآ تکھیں اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ خدا کو د کھی سکیں اور اپنی مخلوقات کے سلسلے میں وہ جوآ گائی رکھتا ہے اسے درک کرسکیں اس کا کوئی شبیر نہیں اور اس کے بعد خود وہی چغیر میہ کہے کہ میں نے اپنی دونوں آ تکھوں سے خدا کو دیکھا ہے اور اس کے احاط علمی كودرك كيا بوه انسان كى طرح ديكها جاسكا بي كيا تحقية شرم نيس محسوى موتى؟"

ہدین اور شیڑ ھے دل والے بھی اس طرح کی کوئی نسبت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئیس دے سکے کہ کہا اور اس کے بعداس کے برعس کہنے گئے''

ابوقرة:" خداو عدمتعال في خودقرآن مجيد كيسوره فجم (آيت١١) ش فرمايا ب

"ولقدرآه نزلة اخرى"

"اوررسول خدائے خدا کودوبارہ دیکھا"

ا مام عليه السلام: "اى جكه سوره عجم كى ااوي آيت بحى ب جس على يغير اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في جود يكها باس بيان كياب-

"ماكذب الفوادماراي"

ان كرول في جو كحدد يكماات كمي نبيل جمثلايا"

. اورای سورہ میں خداو عدمتعال نے اس چیز کا بھی پت بتا دیا جے پیغیرا کرم نے دیکھا تھا۔

"لقد راى من آيات ربه الكبرى"

"انموں نے اینے پروردگار کی بڑی نشانیوں کود یکھا"

ان تمام چیزوں سے بیہ چانا ہے کہ جو کچھ بھی پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے وہ ذات خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ای طرح خداو تد شعال (سورہ طرکی ۱۱۰وی آیت میں )نے ارشاد فر مایا ہے:

"ولا يحيطون به علما"

"وه فداوندعالم عآ گائىنيى ركتے"

اس بنا پر اگر آ تکھیں خدا کو دکھ کھتی ہیں اور مجھ کتی ہیں تو اس کے آگا تی اور علم کا احاطہ مجمی کر عتی ہیں (جبکہ آیت فدکورہ میں بید کہا جارہا ہے کہ اس کے علم وآگا تی کا احاطہ ناممکن ہے) ابوقر ق'' تو تم ان روایتوں کی تکذیب کر رہے ہوجن میں بید کہا گیا ہے کہ پیغیرصلی اللہ علیہ

وآلدوملم في خداكود يكها بي؟"

ا مام علیہ السلام "اگر روایتیں قرآن کے خلاف ہوں گی تو میں ان کی تکذیب کروں گا اور تمام مسلمان جس رائے پر شغق میں وہ یہ ہے کہ نداس کے علم وآگائی کا کوئی احاطہ کرسک ہے اور نہ ى آئىسى اے دىكھ كتى بوروكى بھى چزے شاہت نہيں ركھا۔

(اصول كافى باب فى ابطال الزؤية مديث اع ٩٥ و ٩٦ ع ١)

صفوان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اہام رضا علیہ السلام سے طنے کی اجازت کے لئے ابوقرہ نے جھے واسطہ قرار دیا اور اجازت طنے کے بعد وہ وہاں پہنچ کر حرام اور طال کے سلسلے میں چندا سے سوالات پیش کئے کہ نوبت یہاں تک پہنچ کی کہ ابوقرہ نے بو چھلیا ''آیا آپ اس بات کوقبول کرتے ہیں کہ ضدامحول ہے؟''

امام علیدالسلام: "محول اس کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی تعلی میں ہوا ہواور اس حمل کی نبست کی دوسرے کی طرف دی گئی ہواور محمول ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی نقص اور دوسرے کے سہارے کے ہوتے ہیں جے نبست کہا جاتا ہے مثلاً تم زیز زیر اوپر پنچ جس میں زیر اور اوپر کا لفظ قابل تعریف اور اچھا سمجھا جاتا ہے اور زیر اور پنچ کا لفظ تاقص سمجھا جاتا ہے اور بیر مناسبت نہیں ہے کہ خدا وید متعال قابل تغیر ہو۔ خدا خود حال یعنی تمام چیز وں کی محمد اشت کرنے والا ہے اور لفظ محمول خدا وید متعال قابل تغیر ہو۔ خدا خود حال یعنی تمام چیز وں کی محمد اشت کرنے والا ہے اور لفظ محمول بغیر کی کے سہارے کے کوئی معنی و مفہوم نہیں رکھتا (ای بنا پر اس کے لئے لفظ محمول مناسب نہیں ہیر کی کے سہارے کے کوئی میں دشتا ہوگا کہ وہ ہے) اور جو محف خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی عظمت کا قائل ہے اسے تم نے بھی بید شنا ہوگا کہ وہ اللہ ہے دعا کرتے ہوئے اے د'ا ہے محول' کہ کر پکار رہا ہو۔'

ابوقرة " فداوند متعال قرآن كريم (كيسوره عاقد) من ارشادفر ما تا ب\_\_ " ويحمل عرض ربك فوقهم يومنذ ثمانيه"

اس دن آ ٹھ لوگ تمہارے پروردگار کا عرش اپنے او پر اٹھائے ہوں گے'' اورای طرح (سورہ عافر کی ساتویں آیت میں) فرما تا ہے۔

"الذين يحملون العرش"

جولوگ عرش افعاتے ہیں۔

امام علیدالسلام ''عرش' خدا کا نام نہیں ہے بلکہ عرش علیم اور قدرت کا نام ہے اور ایک ایسا عرش ہے کہ جس کے درمیان تمام چزیں پائی جاتی ہیں۔اس کے بعد خداو عد متعال نے حمل اور عرش کی نسبت اپنے علاوہ فرشتوں کی طرف دی ہے۔

ابوقرة: "ايك روايت من آيا بك مرجب بحى خداوند متعال غضبناك بوتا بتو فرشة

اس کے غصے کے وزن کواپنے کا عرصوں پرمحسوں کرتے ہیں اور بجدہ میں گر جاتے ہیں۔۔ جب خدا کا غصر ختم ہوجا تا ہے تو ان کے کا عرصے ملکے ہوجاتے ہیں اور اپنی عام حالت میں واپس آجاتے ہیں۔ کیا آپ اس روایت کی بھی بحذیب کریں ہے؟''

امام علیدالسلام نے اس روایت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:۔''اے ابوقر آ! تو یہ بتا کہ جب خدا وند عالم نے شیطان پر لعنت کی اور اپنے دربار ہے اے نکالا تب ہے لیکر آج تک کیا خدا شیطان سے خوش ہوا ہے؟ (ہرگز اس سے خوش نہیں ہوا) بلکہ ہمیشہ شیطان اور اس کے چاہنے والے اور اس کی پیروی کرنے والوں پر خضبناک ہی رہا ہے۔ (ای طرح تیرے قول کے مطابق اس وقت ہے لیکر آج تک تمام فرشتوں کو بحدہ کی حالت میں رہنا چاہیے جبکہ ایسانہیں ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ عرش خدا کا نام نہیں ہے)

اس وقت تو کس طرح بی جرات کرتا ہے کہ اپنے پردردگارکوتغیر و تبدل جیسی صفوں ہے یاد کرے اور اے کلوں کی طرح مختلف حالات کا شکار ہوتا تصور کرے۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات ایک جیسی اور تا قابل تغیر و تبدل ہے دنیا کی تمام چیزیں اس کے قبضے میں ہیں اور وہ کسی کا مختاج نہیں۔ (اصول کافی 'باب فی ابطال الرؤیة حدیث اس سے ساوا ۱۳۱۱)

### امام رضاً كاليكمنكر خداس مناظره

امام رضا علیدالسلام کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کدایک محر، وجود خدا آیا آپ نے اس سے فرمایا۔

"اگر توحق پر ہے (جبکہ ایرانہیں ہے) تواس صورت میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں اور من من ہم اور تم دونوں برابر ہیں اور من ناز،روزہ، نج ، ذکو قا اور مارا ایمان ہمیں کی طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گااور اگر ہم حق پر ہیں (جبکہ ایرانہیں ہے) تواس صورت میں ہم کا میاب ہیں اور تو گھائے میں ہوا دیں ماراس طرح تو ہلاکت میں ہوگا۔"

مكر خدا " مجھے يہ مجمائيں كرف اللے كال ہے؟"

امام علیدالسلام: "تجھ پر وائے ہوتو جس رائے پر چل رہا ہے بیفلط ہے۔ خدا کو کیفیتوں کے مکیف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ای نے اشیاء عمل کیف پیدا کیا ہے اور نہ بی اے مکان سے نبت دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ای نے حقیقت مکان کو وجود بخشا ہے۔ ای بنا پر خداوند عالم کو کیفیت اور مکان سے نہیں بیچا نا جا سکتا اور نہ وہ حواس سے محسوں کیا جا سکتا ہے اور نہ وہ کی شبیہ ہوسکتا ہے۔ "
مکر خدا: "اگر خدا و نہ متعال کی بھی حی قوت سے درک نہیں کیا جا سکتا ہے تو وہ کوئی وجود نہیں ہے جا سکتا ہے تو وہ کوئی وجود نہیں ہے۔ "

"امام عليه السلام: "وائے ہو تجھ پر تیری حي تو تی اے درک کرنے ہے عاجز ہوں تو اس کا افکار کر دے گاليکن جب كه ميرى بھی حى قو تی اے درك كرنے سے عاجز بیں اس پر ايمان ركھتا ہوں اور يقين ركھتا ہوں كہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور وہ كى ك شبية بيس ہے۔"

مكرفدا:" مجھے يہ بتاكيں كه خداكب سے ہے؟"

ا مام علیہ السلام: " بیس جب اپنے پیکر کی طرف نگاہ اٹھا تا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کے طول وعرض بیس کسی طرح کی کوئی کی بیٹی نہیں کرسکتا۔ اس سے اس کا نقصان دورنہیں کرسکتا اور نہیں اس کے فوائد اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس بات سے جھے یقین ہوگیا کہ اس پیکر کا کوئی بنانے والا ہے اور اس جد سے بیس نے وجود صافع کا اقر ارکیا۔ اس کے علاوہ بادل بنانا ' ہواؤں کا چلانا' آ قآب و ماہتاب کو ترکت دیتا' اس بات کی علامت ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ آ قآب و ماہتاب کو ترکت دیتا' اس بات کی علامت ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ (اصول کافی' ج اص کے)

### مشیت اور ارادہ کے معنی

یون بن عبدالرحن امام رضا علیدالسلام کے شاگرد تھے۔ان کے زمانے میں "قضاد قدر"
کی بوی گرما گرم بحثیں ہوا کرتی تھیں۔لبذا یونس نے سوچا اس کے متعلق خود امام رضا علیدالسلام کی
زبانی کچوسنتا چاہیے۔بیای مقعد کی بحیل کے لئے امام رضا علیدالسلام کی خدمت میں آئے اور قضا
وقدر کی بحث کے متعلق گفتگو کرنے گے امام رضا علیدالسلام نے فرمایا۔

''اے یونس! قدریہ کاعقیدہ قبول نہ کرو کیونکہ ان کاعقیدہ نہ تو دوز خیوں سے ماہا ہے اور نہ علی اور سے ماہا ہے اور نہ کی اور سے (1)''

ہوئں: "خدا ک تم مجھے اسلط میں قدریہ کاعقیدہ قبول نہیں ہے بلکہ میراعقیدہ یہ ہے کہ خدا کے تعم اور ارادہ کے بغیرکوئی چیز وجود میں آتی ہی نہیں۔"

امام عليه السلام: ''اب يونس! ايمانهيں ہے۔ كياتم مشيت خدا كا مطلب جانے ہو؟'' يونس: ''نهيں''

امام عليه السلام: "مثيت خدا الوح محفوظ ب- كيائم اراده كا مطلب جائے ہو؟" يونس: "جين"

امام عليه السلام: "اراده يعني وه جو چا ہے وہ ہو جائے۔ كيائم قدر كے معنى جانے ہو؟" پونس: " ننبيں"

امام علیه السلام: "قدر یعنی اندازه "تخمینه اور احاط ہے جیسے مدت حیات موت کا عالم۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ ' \_ قضا کا مطلب ہے مضبوط بنانا اور عینی و واقعی قرار دینا۔ "

یون امام علیدالسلام کی اس توضیح ہے مطمئن اور خوش حال ہوکر چلنے کو تیار ہو گئے۔ انھوں نے امام کے سراقدس کا بوسہ لیتے ہوئے آپ سے چلنے کی اجازت چاہی اور کہا: ''آپ نے میری وہ مشکل حل کر دی جس کے متعلق میں غفلت میں پڑا تھا۔''(ا)

(١) قدريه عمراد يهال وولوك ين جن كايكمنا بكر فعدائ تمام امور بندول كرد ع ين-

## مامون کا بنی عباس سے امام جوالا کی شان میں مناظرہ

شخ مفیدعلیہ الرحمۃ کتاب ارشاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ عبای دور کا ساتو ال خلیفہ مامون' امام جواد علیہ السلام پر فریصنہ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے امام کے علم وفضل اور کمال کا مشاہدہ ان کے پچپنے میں بی کر لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جوعلم و کمال امام کی ذات میں پائے جاتے ہیں وہ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور دانشوروں میں دکھائی نہیں دیتے۔ انہیں کمالات کی بتا پر مامون نے اپنی لڑکی (ام الفضل) کی شادی آپ ہے کر دی اور مامون نے امام کو بڑکی شان وشوکت ہے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ حسن بن محدسلیمانی کریان بن طبیب ہے روایت کرتے ہیں کہ جب مامون نے چاہا کہ اپنی بنی ام الفضل کی شادی امام جواد علیہ السلام ہے کرے اور یہ بات بی عباس کے کانوں تک پیٹی تو آئیس یہ بات بہت گراں محسوس ہوئی اور وہ مامون کے اس اداوے ہے بہت تا راض ہوئے۔ آئیس اس بات کا خوف لاحق ہوگیا کہ ولیجد کا مصب کہیں بی ہاشم کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔

ای وجہ ہے بن عباس کے تمام افراد نے ایک جگہ جمع ہوکر مامون ہے کہا۔ "اے امیرالموسنین! ہم لوگ تجمع خدا کی تم دیتے ہیں کہتو نے جوام الفضل کی شادی ،امام جوادے کرنے کا ادادہ کیا ہے اسے ترک کردے ورشاس چڑکا امکان پایا جاتا ہے کہ خدا و ندمنعال نے جو ہمیں منصب و تخت دتاج عنایت فرمایا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے اور جو مقام ومنزلت اور عزت وحشت کالباس ہمارے تن پر ہے وہ اتر جائے کیونکہ فائدان بنی ہاشم سے ہمارے آباؤ اجداد کی دشنی سے تو جھی طرح واقف ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تھے یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ تمام فلفاء نے انہیں انجھی طرح واقف ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تھے یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ تمام فلفاء نے انہیں شہر بدر کیا اور انہیں ہمیشہ جموٹا بھے رہے۔ اس کے طلاوہ تو نے جو ترکت امام رضا کے ساتھ کی تھی اس سے ہمیں بہت تشویش ہوئی تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سے بچالیا۔ تھے خدا کی شم ہے کہ تو اپ اس عمل میں ذراغور و فکر کرجس نے ہمارے دلوں میں تکلیف پیدا کر دی ہو اس ہے کہ تو اپ ارادے سے باز آجا اورام الفعنل کا رشتہ فائدان بنی عباس کے کی مناسب فردے کر دے۔

مامون نے بی عباس کے اعتراض کے جواب میں کہا۔ " تمہار سے اور ابوطالب کے بیٹوں
کے درمیان کینہ پروری اور دشمنی کی وجہ خودتم لوگ ہواگر انہیں انصاف سے ان کا حق ویں تو اس
منصب خلافت کے وہی حقدار ہوتے ہیں کین جیسا کہتم نے بیان کیا کہ ہار ہے گزشتہ خلفاء نے ان
کے ساتھ کیا سلوک کیا ہیں ایسے کا موں سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں خدا کی قتم جو بھی ہیں نے امام رضا
علیہ السلام کی ولیعبدی کے لئے کیا تھا اس پر ہیں قرابھی پشیمان نہیں ہوں۔ میں نے تو بھی چاہا تھا کہ
وہ خلافت کے امور کوسنجال لیں محر خودانہوں نے ہی اسے قبول نہیں کیا اس کے بعد خدا نے کیا کیا یہ
تم لوگوں نے خود و مجھا۔ لیکن جس وجہ سے میں نے امام جواد کو اپنا داماد بنانا چابات وہ ان کا بجینے کا
علم وفضل ہے وہ تمام اوگوں سے افضل و برتر ہیں اور ان کی عقل کی بلندی اس بحر ہیں تجب خیز ہے

جائے اس کے بعد جو تیراول جاہے کرنا۔"

۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میری نظروں نے جود یکھا ،اس کاتم لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہے اور جلدی جلدی ہی تہمیں بھی معلوم ہوجائے گا کہ میں نے جس رائے کا انتخاب کیا ہے وہی ورست ہے۔'' ان لوگوں نے مامون کے جواب میں کہا:'' بے شک اس کم عمر نو جوان کی رفآر اور کردار نے تھے تیجب میں ڈال دیا ہے اور اس طرح اس نے تھے اپنا گرویدہ بنالیا ہے لیکن جو بھی ہووہ ابھی بچہ ہے اس کاعلم وادراک ابھی کم ہے اسے بچھے دن چھوڑ دے تا کہ وہ باعش اور علم دین میں ماہر ہو

مامون نے کہا۔ "تم لوگوں پردائے ہو شی اس جوان کوتم سے زیادہ جانیا ہوں اور اسے بہت اچھی طرح سے بہچانی ہوں۔ یہ جوان اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو خدا کی طرف سے علم لے آتا ہے اور اس کا علم لا محدود ہے کیونکہ اس کے علم کا تعلق البهام سے ہوتا ۔ ہے اس کے تمام آباؤ اجداد علم دین میں تمام لوگوں سے بے نیاز تھے اور دوسرے لوگ ان کے کمال کے سامنے بے حیثیت تھے اور ان کی ڈور سے تھے۔ اگر تم حیثیت تھے اور ان کی ڈیوڑھی پرعلم و کمال کے حصول کے لئے ہاتھ پھیلا نے کھڑے رہے تھے۔ اگر تم میری باتوں کو تھد بی کرنا چا ہتے ہوتو ان کا امتحان لے لوتا کہ تہمارے زد یک بھی ان کا فضل و کمال واضح ہو جائے۔"

ان لوگوں نے کہا: " یہ اچھا مشورہ ہے اور اس بات پر ہم خوش بھی ہیں کہ اس بچ کی آ زمائش ہو جائے اب تو ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ ہم کی ایے مخض کو لے آ کیں جو اس نوجوان سے سائل شرعیہ کے بارے ہیں بحث و مناظرہ کر سکے وہ چند سوالات کرے گا اگر انہوں نے اس کے سوالات کے درست جواب دیے تو ہم تجھے اس کام سے ہر گر نہیں روکیں گے اور اس طرح تھے پراپن پرائے کا فرق کی واضح ہو جائے گا اور اگر یہ نوجوان جواب دینے سے قاصر رہا تو گھے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ مشورہ مستقبل کے لئے کتنا سود مند ہے۔ "

مامون نے کہا ، جہاں بھی تم چاہوان کا احتمان لے سکتے ہومیری طرف سے بداجازت

"-

وہ لوگ مامون کے پاس سے چلے گئے اور بعد میں سب نے ال کریہ چیش کش پاس کردی کرمشہور زمانہ عالم اور قاضی کی بن اکٹم کوامام کے مقابل لایا جائے۔

# امام جوادعليه السلام ميدان علم ودانش كے مجامد

وہ سارے کے سارے معرضین کی بن اکٹم کے پاس محے اور اسے ڈھروں دولت کا لا کچ دے کرامام علیہ السلام سے مناظرہ کرنے پر آبادہ کرلیا۔

ادھر پچولوگ مامون کے پاس تاریخ معین کرنے پہنچ گئے مامون نے تاریخ معین کردی'
معین دن اس دور کے بڑے بڑے علماء کی بن اکٹم کے ساتھ موجود تھے۔ مامون کے علم کے مطابق
امام جواڈ کے لئے مند بچھائی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد امام علیہ السلام تشریف لے آئے (اس وقت
آپ کی عمر محض نو سال تھی) مامون کی مند بھی آپ کے بالکل قریب بچھی تھی اور اس پر آ کر بیٹھ گیا
اور دوسروں کو جہاں جگہ فی بیٹھ گئے۔ کی بن اکٹم نے مامون کی طرف رخ کر کے کہا۔ 'اے
امیر الموشین! کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ بس ابو بھٹر سے سوال کروں؟'

مامون: "خودان سےاجازت لو۔"

یجیٰ بن اکٹم نے آپ کی طرف مڑ کر کہا۔" بیں آپ پر قربان ہو جاؤں کیا جھے سوال کرنے کی اجازت ہے؟"

امام جوادعليدالسلام في اس عكما-" يوجهو"

يكى:"ال محف كى بارے ميں آپ كيا فرماتے ہيں جس نے حالت احرام ميں شكاركيا.

"?"

امام علیہ السلام: "آیا حرم میں قبل کیا ہے یا حرم ہے باہر؟ وہ مسئلے اور تھم ہے آگاہ تھا یا نہیں؟ جان ہو جھ کرقبل کیا یا بحول کر؟ پہلی دفعہ تھا یا اس سے پہلے بھی چند دفع ایسا کر چکا تھا؟ وہ شکار پرندہ تھا یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ وہ شکار چھوٹا تھا یا بڑا اور ساتھ ساتھ اس کام میں وہ بیباک تھا بھی پشیان؟ دن میں تھا یا رات میں؟ احرام عمرہ میں تھا یا احرام عجم میں؟ (ان میں قسموں میں ہے کون ی فشیمان؟ دن میں تھا یا رات میں؟ احرام عمرہ میں تھا یا احرام عجم میں؟ (ان میں قسموں میں ہے کون ی فشیم کی کونکہ ان سب کا تھم الگ الگ ہے)

یجیٰ ان سوالات کے سامنے جرت زدہ رہ گیا اور اس کی بے بی اور لا چاری کی کیفیت چرہ سے ظاہر ہونے گی اس کی زبان لکت کرنے گی۔اس کی بیحالت دیجد کرتمام کے تمام لوگوں نے

امام جوادعليدالسلام كرسامة اس بنس اور لا چار مجھ ليا۔

مامون نے کہا۔'' خدا دئد عالم کی اس نعت پرشکر ادا کرتا ہوں کہ جو بی نے سوچ رکھا تھا وہی ہوا اس کے بعد اس نے تمام خاندان کے افراد کی طرف رخ کر کے کہا۔'' دیکھا جوتم لوگ نہیں مانتے تھے۔'' اس کے بعد امام جواد علیہ السلام کا تکاح مامون کی بیٹی سے ہوگیا۔ (ترجمہ ارشاد مغید منا ج۲'ص ۲۲۹ سے لے کر ۲۲۳ تک)

# ایک مناظرہ جس نے عراقی فلسفی کی حالت متغیر کردی

اسحاق کندی (جو کافرتھا) عراق کا بہت بڑا عالم اور قلسنی مانا جاتا تھا۔اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ بعض آیئتی بعض کے خلاف ہیں تو اس نے ایک الیمی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا جس میں تناقص قرآن کو جمع کردیا عمیا ہو۔اس نے بیکام شروع کردیا۔

اس کا ایک شاگرد امام حسن عسکرتی علیه السلام کی خدمت بیس پینچا تو امام نے اس سے فرمایا۔'' تمہارے درمیان کوئی عاقل و باشعور مخف نہیں ہے جوانحتی کواس کے اس کام سے باز کھے؟'' شاگرد نے کہا۔'' بیس اس کا شاگردہ ہوں اسے اس کام سے کیسے بازر کھ سکتا ہوں۔''

ام حن عکر فی نے فرمایا۔ " میں حمیس ایک ایک بات بتاتا ہوں جے تم احاق کندی کے پاس جا کر کہد دیتا۔ تم اس کے پاس جاؤ اور چند دن تک اس کے اس کام میں اس کی مدد کرتے رہو جب وہ حمیس اپنا قربی دوست بچھ لے اور تم ہے مانوس ہوجائے تو اس سے کہوکہ میں ایک سوال کرتا چاہتا ہوں وہ کے گا" پوچھو۔ " تو تم اس سے کہتا۔ " اگر قرآن کا بھیخے والا تمہارے پاس آئے اور آ کہ کہ جس آیت کا جومعی تم نے مراد لیا ہے اس کے علاوہ اس کے معنی کچھ اور بیں۔ " آخق کندی کے گا۔" ہاں۔ یہ امکان پایا جاتا ہے۔ " تبتم اس سے کہتا کہ تمہیس کیا محلوم ہوسکتا ہے کہ اس آیت سے جومعی تم نے جی خدا نے اس کے علاوہ کوئی دومرامعی مراد لیا ہو۔"

شاگرد الحق كندى كے پاس پنجا اور كھ دن تك اس كى كتاب كى تاليف بي اس كى مدد كرتا رہا يہاں تك كدام عسرى عليد السلام كے تعم كے مطابق اس نے اسحاق كندى سے كہا۔" آيا

اس بات كا امكان ب كه خدا وند متعال في ال معنى كے علاوہ كوئى دوسرا مطلب مرادليا موجوتم في مجمد كھا ہے؟"

استاد نے کہا۔ 'ہاں ممکن ہے کہ خدا وند متعال طاہری معنی سے ہٹ کرکوئی اور معنی مراد لئے ہوں۔''اس کے بعداس نے شاگرد سے کہا۔''یہ بات مجھے کس نے بتائی؟''

شاگردنے کہا۔ " يول على مير عدل ميل بيوال پيدا ہو كيا تھا۔"

اس نے کہا۔" یہ بہت عی معیاری اور پائے کا کلام ہے۔ ابھی تو وہاں تک نہیں پینچ کا ہے۔ یج بتا یہ س کا کلام ہے؟"

شاگردنے کہا۔" یہ بات میں نے امام حس عکری علیہ السلام ہے تی ہے۔"

استاد نے کہا۔'' ہاں اب تو نے میچ کہا۔اس طرح کی باقیں اس خاندان کے علاوہ کہیں او رکا کوئی فردنیس کرسکتا۔''

اس کے بعد الحق کندی نے آگ منگوا کروہ ساری چیزیں جلا ڈالیس جواس نے تناقص قرآن کے متعلق لکھ رکھی تھیں۔

# دوسراحصه

علماء اسلام عظیم اسلامی شحصیتوں اور دانشوروں کے مناظر ہے

### ایک ہوشیار عورت کا سبط بن جوزی سے مناظرہ

حضرت على عليه السلام كها كرتے تھے۔اس طرح كى باتي آپ اور دوسرے معصوم آئمه عليهم السلام سے مخصوص بيں ان كے علاوہ جس نے بھى اس كا دعوىٰ كيا وہ ذليل ہوا۔اب آپ ايك باہمت عورت كاسبط ابن جوزى كے ساتھ مناظرہ طاحظ فرمائيں۔

ا پک دن منبر پر جانے کے بعد سبط ابن جوزی نے بھی دعوا سے سلونی کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اے لوگو المتہیں جو چھ بھی ہو چھنا ہے ہو چھ لوقیل اس کے میں تمہارے درمیان ندر ہوں۔ ''منبر کے بنچے بہت سے شیعہ کی مرد اور عور تیں بیٹے ہوئے تھے۔ یہ سنتے بی ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سبط بن جوزی سے اس طرح سوال کیا۔

" مجھے بیہ بتا کہ کیا بی فرک ہے کہ جب حضرت عثمان کو قبل کر دیا ممیا تو ان کا جنازہ تمن ون سک پڑار ہااور کوئی بھی امیس وفن کرنے نہ آیا؟"

سبط: "بال اياى ب-"

عورت: "كيابي بحى محيح بكه جناب سلمان عليه الرحمة في مدائن من جب وفات پائى تو حضرت على عليه السلام مدينے سے مدائن محكے اور آپ نے ان كى ججيز و تحفين ميں شركت كى اور ان كى نماز جناز و يزموائى؟"

سبط:"بال يح ب-"

عورت: ''ای طرح علی علیہ السلام حضرت عثمان کی وفات کے بعد کیوں نہیں ان کے جنازے پر گئے جبکہ وہ خود مدینے میں موجود تھے اس طرح دو ہی صورت رہ جاتی ہے یا تو حضرت علی علیہ السلام نے غلطی کی جوا کیکہ مومن کی لاش تمن دن بڑے پڑی رہی اور آپ گھر ہی بیٹھے رہے یا پھر عثمان غیر مومن تھے جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے ان کی تجھیز و تکفین میں کی طرح کا کوئی حصر نہیں لیا اور اپنے عمل کو اپنے لئے درست سمجھا۔ (یہاں تک کہ انہیں تمن روز بعد مخفی طور پر قبرستان

بقیع کے پیچے یہود یول کے قبرستان میں وفن کیا عمیا جیسا کہ طبری نے اپن تاریخ میں یہ ذکر کیا ہے جہ اس ۱۳۳۰)

سبط ابن جوزی اس عورت کے اس سوال کے آگے بے بس ہوگی کیونکہ اس نے دیکھا کہ آگردونوں میں سے کی ایک کوئکہ اس کے رکھا کارتخبرائے گا تو یہ بات خلاف عقیدہ ہوجائے گی کیونکہ اس کے نزد یک دونوں خلیفہ حق پر تھے لہذا اس نے اس عورت کونخا طب کرتے ہوئے کہا۔

"اے عورت! تیرا برا ہوا اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر کے باہر آئی ہے تو خدا تیرے شوہر پرلدنت کرے اور اگر بغیراجازت آئی ہے تو خدا تھے پرلدنت کرے۔"

اس ہوشمند عورت نے بری ب باک سے جواب دیا۔ "آیا حفرت عائشہ جنگ جمل میں مولائے کا تنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے

النف النام المرارسول فدا) كى اجازت ع أكي تعين يا بغير اجازت كي؟"

بیسوال من کر سبط ابن جوزی کے رہے سے ہوش بھی جاتے رہے اور وہ گڑ بروا گیا کیونکہ اگر وہ بیہ کمے کہ عائشہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بی آئی تھیں تو عائشہ خطا کار ہوں گی اور اگر بیہ کمے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئیں تھیں تو علی علیہ السلام خطا کار تھم تے ۔ بید و توں صورت حال اس کے عقیدے کے خلاف تھیں لہذا وہ نہایت بے بسی کے عالم میں منبر سے اتر ا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا (العراط المستقیم 'نقل بحار کے مطابق' ج الم طبح قدیم' ص ۱۸۳)

### ایک وار میں تین سوالوں کے جواب

ببلول بن عرو کونی امام صادق اور امام کاظم علیم السلام کے دور کے ایک زبردست بذلہ سنج عالم تھے انہوں نے ہارون کی طرف سے چیش کئے بانے والے عہدہ قضاوت سے جان چیزانے کی لئے خود کو دیوانہ بنالیا تھا۔ وہ مناظرہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور مخالف کے الئے سید ھے اعتراصوں کا بڑی عمر گی سے جواب دیا کرتے تھے۔ انہوں نے من رکھا تھا کہ دھزت ابوضیف نے اسے ایک درس میں کہا کہ جعفر بن مجر (امام صادق علیہ السلام) نے تمن باتیں کہی لیکن میں ان میں سے کی بجی بات کو قائل قبول نہیں سجھتا وہ تمن باتیں سے جو ب

ا-شیطان جنم کی آگ می جلایا جائے گا۔ان کی یہ بات می نبیں ہے کیونکہ وہ خود آگ

البداة كا عيم المكتى ع

۲-وہ کہتے ہیں کہ خداد کھائی نہیں دیتا۔ جبکہ جو چیز بھی موجود ہے اے دکھائی دینا چاہیے؟
۳- بندگان جو کام انجام دیتے ہیں وہ اپنے انقتیار واراد سے سانجام دیتے ہیں۔ ان کی
یہ بات بھی سراسر احادیث وروایت کے خلاف ہے وہ تمام اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ بندوں کے
تمام کام خداکی طرف منسوب ہیں اور اس کے حکم کے بغیر کوئی انجام پذیر ہوئی نہیں سکتا۔

ایک دن وہ بہلول کونظر آگیا انہوں نے زمین سے ایک ڈھیلا اٹھایا اوراس کی بیشانی پر ماردیا' ابوحنیفہ نے ہارون سے بہلول کی شکایت کی اور ہارون نے بہلول کو بلوالیا اوراس کی سرزنش کرنے لگا تو آپ نے ابوحنیفہ کی طرف مخاطب ہوکر کہا۔

ا تیمبیں جو در د ہور ہا ہے دکھاؤ در نہ اپنے اس عقیدے کو غلط کہو جوتم یہ کہتے ہو کہ ہر موجود چزکا دکھائی وینا ضروری ہے۔

۲- تم تویہ کہتے ہوکہ بندول کے سارے کام خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں شکوہ کرتے ہو کیونکہ یہ ڈھیلا تو خدانے مارا ہے۔

یں کر ابوطنیفہ خاموثی ہے اس بزم نے نکل کیا وہ مجھ گیا کہ بہلول کا بیر ہ ھیلا میرے اس عقیدے کے لئے چلاتھا۔ (مجالس الموشین'ج۲'ص۱۹۹ میں جہ الآ مال'ج۲'ص۲۳)

وزيركو بهلول كالبهترين جواب

ا کے دن ہارون رشید کے درباری وزیر نے بہلول سے کہا۔" تم بڑے خوش قست ہو مجہیں خلیفہ نے سوروں اور بھیڑ یوں کا سرپرست بنا دیا ہے۔"

بہول نے بوی بے باک سے کہا۔ ''اب جب تو اس بات سے آگاہ ہوگیا ہوتا تیر کے اوپر آج سے میری اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔'' بہلول کا یہ جواب من کروہ شرمندگی سے خاموش ہو گیا۔ (کھجة لآمال ج ۲ مس ۳۲۷)

## ندہب جبر کے ایک استاد سے شیعہ رکن کا مناظرہ

ایک دن اہل سنت کا ایک بزرگ عالم اور غرب جرکا استاد ضرار بین ضی ہارون رشید کے وزیر یجیٰ بن خالد کے پاس آ کر کہنے لگا۔'' میں بحث ومناظرہ کرنا چاہتا ہوں تم کوئی ایسا آ دمی لے آؤ جو جھے ہے بحث کر سکے۔''

كى دائم كى شيعى ركن سے بحث كرو مع؟"

ضرار:" بال على برايك عمناظره كرنے كے لئے تيار بول"

یجیٰ نے ہشام بن تھم (امام کے شاگرد رشید) کو بیہ پیغام بھیجا۔ جناب ہشام مناظرے کے لئے آئے ادر مناظرہ اس طرح شروع ہوا۔

ہشام:"امات کے سلسلہ میں انسان کی فاہری صلاحیتیں معیار ہیں یا باطنی؟" ضرار:" ہم تو فاہر ہی پر حکم لگاتے ہیں کیونکہ کسی کے باطن کو صرف" وحی" کے ذریعے ہی سمجھا جاسکتا ہے۔"

ہشام .''تو نے کچ کہا۔اب یہ بتا کہ حضرت ابو بحر اور حضرت علی علیہ السلام میں ظاہری اور باطنی انتبارے کون رسول خدا کے زیادہ ساتھ رہا' کس نے اسلام کا زیادہ دفاع کیا اور نہایت بہاوری سے اسلام کی راہ میں جہاد کیا' اسلام کے دشمنوں کو نیست و تا بود کیا اور ان دونوں میں ون ہے جس کا کردارتمام اسلامی فتو حات میں سب سے زیادہ اہم رہا؟''

ضرار: "على عليه السلام في جهاد بهت كيا اور اسلام كى بدى ضدمت كى ليكن حضرت ابو بكر معنوى لحاظ سے ان سے بلند تھے۔"

ہشام "لیق باطن کی باتی کیوں کرنے نگا جبداہی ابھی تو نے بیکہا کہ باطن کی باتیں مرف دی کے ذریعے معلوم ہو علی بین اور ہم نے بیہ طے کیا تھا کہ ہم صرف فلاہر کی باتیں کریں گے اور تو نے اس افرار سے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اسلامی فقو حارت میں نمایاں کردار اوا کیا ہے اس بات کا بھی اعتراف کرلیا کہ وہ اور دوسرے لوگوں کے مقائل خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔" فرار:" بال فلیز تو یکی بات درست ہے۔"

ہشام:"اگر کمی کا نیک ظاہر نیک باطن جیسا ہوتو کیا یہ چیز اس کے افضل اور برتر ہونے کی دلیل نہیں بن علق ۔"

ضرار: "ميقيناً يه جيزانسان ئے افضل و برتر ہونے كى دليل بوكى ـ"

بشام: "كياحمبين اس حديث كى اطلاع ب جے رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم فے حضرت على عليه الله عليه وآله وسلم في حضرت على عليه السلام كى شان ميں ارشاد فر مائى اور جے تمام اسلاى فرقوں نے قبول كيا ہے كه "اے على تم كو مجھے سے وى نسبت ہے جو بارون كوموئ" سے تمى سوائے اس كے كه بير سے بعد كوئى نبي نبيس موكاء"

ضرار: " بی اس حدیث کو تبول کرتا ہوں۔" (اس بات کی طرف توجد ہے کہ ضرار نے کہا تھا کہ کسی کا باطن صرف وق کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں وجی الی سے ہواکر تی تھیں )

بشام: "كيا يرضي هي كدرسول خداصلى الله عليه وآلدوسلم كى اس طرح كى تعريف اس بات كى دليل به كان من الله عنه اس بات كى دليل ب كدهن عليه السلام بالهني طور برجى اليى بى صلاحتيوں كے مالك تنے؟ ورندرسول خداكى تعريف غلام و جائے گى۔ "

ضرار: "بال بداس بات کی ولیل ہے۔ یقینا حضرت علی علیہ السلام باطنی طور پر بھی ولی ایک صلاحتی ل کے مالک رہے بول سے جبی رسول خداصلی الشدیلیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ "
بشام: "بن اب اس طرح خود تمہارے قول سے حضرت علی علیہ السلام کی امام ٹابت بھو علی کیونکہ تم نے خود بی کہا ہے کہ باطن کی اطلاع وقی کے ذریعے مکن ہے اور رسول خداصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تعریف کی ہے اور وہ کسی کی بغیر وقی کے تعریف نیس کر سکتے لبذا حضرت علی و دسرے تمام لوگوں کے مقابل زیادہ خلافت کے حقدار ہوئے۔ (تھوڑی می توضیح کے ساتھ فسول المخارسید مرتضی جامی ہو۔ قاموس الرجال علیہ مسلم سے اقتباس)

### ابوحنيفه سے فضال كا دلچسب مناظره

امام صادق عليه السلام اور الوصنيف كا دور تھا۔ ايك دن مجد كوف ميں الوصنيف ورس و بر ہاتھا تھى امام صادق عليه السلام كے ايك شاكرد'' فضال بن حسن' اپنے ايك دوست كے ساتھ شبلت ہوئے دہاں بہن ہوئے دہاں بہن ہوئے مہاں ہوئے دہاں بہن اور وہ انہيں درس دے رہا ہے۔ فضال نے اپنے دوست سے كہا۔'' ميں اس وقت تك يبال سے نہيں جاؤں گا جب تك ابوحنيف كو ذہب تشيع كی طرف راغب نہ كرلوں۔''

اس کے بعد فضال اپنے دوست کے ساتھ اُس جگہ پہنچے جہاں بیٹھا ابوحنیفہ درس دے رہا تھا یہ بھی اس کے شاگر دوں کے پاس بیٹھ گئے ۔تھوڑی دہر کے بعد فضال نے مناظرے کے طور پر اس سے چندسوالات مگئے۔

فضال: ''اے رہبر! میراایک بھائی ہے جو جھے سے ہڑا ہے گروہ شیعہ ہے۔حضرت ابو بکر کی فضیلت ٹابت کرنے کے لئے میں جو بھی دلیل لے آتا ہوں وہ رو کر دیتا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجے چند ایسے دلائل بتا دیں جن کے ذریعے میں اس پر حضرت ابو بکر محضرت عمر اور حضرت عثان کی فضیلت ٹابت کر کے اے اس بات کا قائل کر دوں کہ یہ تینوں حضرت علی ہے افضل و برتر ستھے''

ابوصنیفہ : "تم اپنے بھائی ہے کہنا کہ وہ آخر کیوں حضرت علی کوحضرت علی ابو بکر حضرت عمر اور عثان پر فضیلت دیتا ہے جبکہ یہ تینوں حضرات، ہر جگدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور آنخضرت حضرت علی علیہ السلام کو جنگ میں بھیج دیتے تھے بیخوداس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان تینوں کو زیادہ چاہے تھے ای لئے ان کی جانوں کی حفاظت کے لئے انہیں جنگ میں نہیج کر حضرت علی علیہ السلام کو بھیج دیا کرتے تھے۔"

فضال: "اتفاق سے بی بات میں نے اپ بھائی سے کی تھی تو اس نے جواب دیا کہ قرآن کے لھائی سے کی تھی تو اس نے جواب دیا کہ قرآن کے لھاظ سے حضرت علی چونکہ جہاد میں شرکت کرتے تھے اس لئے وہ ان تینوں سے افضل ہوئے کیونکہ قرآن مجید میں خدا کا خود فرماتا ہے۔

''وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما'' '' فداوندعالم في مجاهدول و بيضخ والول پراجرطيم كذريع فضيلت بخش ب (مورونراء-٩٤)

ابوطنیفہ: "اچھاٹھیک ہے تم اپنے بھائی ہے ہد کہو کہ وہ کیے حضرت علی علیہ السلام کو حضرت ابو بحر اور حضرت کے پہلو میں دفن ہیں اور حضرت علی مرقد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و ہم ہے کوسول دور فن ہیں۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا ایک بہت بڑا افتخار ہے بھی بات ان کے افضل اور برتر ہونے کے لئے کافی ہے۔ "

فضاًل:''انفاق ہے میں نے بھی یہی دلیل اپنے بھائی ہے بیان کی تھی مگر اس نے اس کے جواب میں کہا کہ خداد ندعالم قرآن میں ارشاد فر ماتا ہے۔

"لاقد خلوا بيوت النبي الاان يوذن لكم"

"رسول خدا کے گھر میں بغیران کی اجازت کے داخل نہ بو(احزاب-۵۳)

یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا کا گھر خودان کی ملکیت میں تھااس طرح وہ قبر بھی خودرسول خدا کی ملکیت تھی اور رسول خدانے انہیں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی تھی اور نہ ہی ان کے ور ثا نے اس طرح کی کوئی اجازت دی۔''

ابوحنیفہ:''اپنے بھائی ہے کبو کہ حضرت عائشہ اور حضرت هسه دونوں کی مہر رسول خدا پر باقی تھی ان دونوں نے اس کی جگہ رسول خدا کے گھر کا وہ حصہ اپنے باپ کو بخش دیا۔

فضال:''انفاق سے بیدولیل بھی میں نے اپنے بھائی سے بیان کی تھی تو اس نے جواب میں کہا کہ خدا و ند عالم قر آن میں ارشاد فرما تا ہے۔

"یا ایها النبی انا احللنا ازواجك التی آتیت اجورهن"
"اے نی! بم نے تمہارے لئے تمہاری ان ازواج كوطال كيا ہے جن كى اجرتم (مر)

ہے ہیا ،م مے مہارے سے مہاری ان اروان کو مطال کیا ہے ، ن کا ابر کس رعبر) تم نے اوا کر دی (احزاب ۴۹)

اس سے تو یمی ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدانے اپنی زندگی میں بی ان کی میر ادا کر دی

ابوصيفه:"اي بعائى ے كبوكه عفرت عائشه اور حفرت هفه رسول خداكى يويال تھي

انہوں نے ارث کے طور پر ملنے والی جگدا ہے یا پ کو بخش دی لہذا وہ وہاں وقن ہوئے۔''
فضال: ''انفاق ہے ہیں نے بھی یہ دلیل بیان کی تھی گر میرے بھائی نے کہا کہتم اہل سنت تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغیر وفات کے بعد کوئی چیز بطور ورا شت نہیں چھوڑ تا اورائ بنا پر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کوتم لوگوں نے فدک ہے بھی محروم کر دیا اوراس کے علاوہ اگر ہم یہ شلیم بھی کرلیس کہ پیغیران خدا وفات کے وقت ارث چھوڑ تے ہیں تب بہتو بھی کومطوم ہے کہ جب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی نو یویاں تھی واقع اس وقت آپ کی نو یویاں تھی (۱) اور وہ بھی ارث کی حقدار تھیں ۔اب ورا شت کے قانون کے لحاظ ہے گھر کا آٹھوال حصدان تمام ہو یوں کا حقیم کیا جائے اس اگر اس جھے کونو ہو یوں کے درمیان تقسیم کیا جائے تو ہر ہوی کے جھے میں ایک بالشت زمین سے زیادہ پھی نہیں آگے گا ایک آدی قد وقامت کی بات تی نہیں۔'

الوضیفہ یہ بات من کر حیران ہو گیا اور غصے میں آ کراہے شاگردوں سے کہنے لگا۔"اے باہر نکالویہ خودرافضی ہے اس کا کوئی بھائی نہیں۔"(۲)

(۱) جن في نام يه بي عائد طعم ام سلمام حبيباً نينب ميوند مفيد جويداورسوده (۲) فزائن زاقي م ١٠٩

## ایک بہادرعورت کا حجاج سے زبروست مناظرہ

عبدالملک (دور اموی کا پانچوال خلیفه) کی طرف سے تاریخ کا برترین مجرم تجاج بن بوسٹ تعفی عراق کا مورزمقرر کیا تھا۔ اس نے جناب کمیل ، قیمر ، سعید بن جیرکولل کیا تھا جس کی وجہ بیتی کدوہ حضرت علی علید السلام سے بہت بغض رکھتا تھا۔

ا تفاق ہے ایک دن ایک نہایت بہادرو دلیرعورت جے طیمہ سعدید کی بیٹی کہا جاتا ہے اور جس کا نام حرہ تھا تجاج کے دربار میں آئی بیر حضرت علی علید السلام کی جاہنے والی تھی۔ اس طرح تجاج اور حرہ کے درمیان ایک نہایت پر معنی اور زبردست مناظرہ ہوا جس کی

تفصيل کھ يول ہے:

جاج: "حره! كياتم طليمه سعديد كي بني مو؟"

حرہ:'' یہ بے ایمان مخض کی ذہانت ہے (بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں حرہ ہوں مرتو نے بے ایمان ہوتے ہوئے مجھے پیچان کراٹی ذہانت کا ثبوت دیا ہے)

جاج: '' مختمے خدانے یہاں لا کرمیرے چنگل میں پھنسادیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو علی کوابو کر دعمر دعثمان سے افضل مجھتی ہے؟''

رہ: '' تجھ سے اس سلسلے میں جموث کہا گیا ہے کیونکہ ان متیوں کی کیا بات میں حضرت علی علیہ السلام کو جناب آدم ' جناب نوح' جناب لوظ' جناب ایراہیم' جناب موتی' جناب داوو' جناب سلیمان اور جناب عیلی علیم السلام سے افضل مجھتی ہوں۔''

قباح: "تیرا برا ہوتو علی کو تمام صحابہ سے برتر جانتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں آٹھ پغیروں سے جن میں بعض اولوالعزم بھی ہیں افضل و برتر جانتی ہے اگر تو نے اپنے اس دعو سے کو دلیل سے ثابت نہ کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔"

حرہ:''یہ چس نہیں کہتی کہ جس علی علیہ السلام کوان پنجبروں سے افضل و برتر جانتی ہوں بلکہ خدا و تدمتعال نے خود انہی ان تمام پر برتری عطاک ہے قرآن مجید جناب آ دم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے۔''

"وعصبى آدم ربه فغوى "اورآدم نے اپ رب كى نافر مانى كى نتيج مى وه اس كى جزائے محروم ہو گئے (طب ١١٢)

لیمن خدا و عدمتعال علی علیه السلام ان کی زوجه اوران کی بیٹوں کے بارے میں فرما تا ہے۔

"وكان سعيكم مشكورا"

' تمہاری سعی و کوشش قابل قدر ہے۔ (انسان ۲۲) جاج: '' شاباش کیکن ہے بتا کہ حضرت علی علیہ السلام کوتو نے حضرت نوح ولوط تصم السلام

ركس دليل فضيلت دى ب؟"

ره: "فداوند متعال انبين ان لوكول عافض وبرز جانا ب جيما كفر ما تا ب-"ضورب الله مشلا للذين كفرى المرته نوح و امرئنه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاننا همافلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين"

" خدانے کافر ہونے والے لوگوں کونوح ولوط کی بیو بوں کی مثالیں دی ہیں یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے تحت تھیں محران دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی لہذا ان کا ان دونوں سے تعلق انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا اور ان سے کہا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ (تحریم ۱۰)

لیکن علی علیه السلام کی زوجه پنجبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کی بیش جناب فاطمه زبرا سلام الله علیها بین جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے اور جن کی نارافسگی خدا کی نارافسگی ہے۔''

جاج: ''شاباش حرہ مگر تو ہے بتا کہ حضرت علی کو پیغیبر کے جد جناب ابراہیم علیہ السلام سے سس دلیل کی بنا پر افضل و برتر جانتی ہو؟''

حره: "فداوند متعال قرآن مجيد من فراتا ہے كہ جتاب ابرائيم عليه السلام نے عرض كيا۔ "ربى ارنى كيف مخى الموتى قال اولم تو من قال بلى ولكن ليطمئن قلبى"

"ابراہیم نے کہا پالنے والے مجھے تو یہ دکھا دے کہ تو کیے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو خدانے کہا کیا حمیمین ایمان نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں (البقرہ۲۲۰)"

لیکن میرے موالعلی علیه السلام اس حد تک یقین کے درجہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا۔ "لو کشف الغطاء مااز ددت یقینا"

اگرتمام پردے میرے سامنے سے مثا لئے جائیں تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ بیں ہوگا۔

اس طرح اس سے پہلے کی نے نہیں کہا تھا اور نداب کوئی ایسا کہ سکتا ہے۔" حجاج: "شاباش لیکن تو کس دلیل سے حضرت علی کو جناب مویٰ کلیم خدا پر فضیلت ویتی

حره:"خداوندعالم قرآن مي ارشادفرماتا ب-

"فخرج منها خائفا يترقب"

"وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے (کی بھی حادثے کی) تو قع میں (معر) سے باہر نکے(نقص ۲۱)

لیکن علی علیہ السلام کسی ہے نہیں ڈرے شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر آ رام ہے سوئے اور خدانے ان کی شان میں بیر آیت نازل فرمائی۔

"ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله"

"اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لئے ج ویتے ہیں" (بقرہ ۲۰۷)

عجاج:"شاباش ليكن اب يديتا كدداؤد عليدالسلام كےسليلے مي فرماتا ہے۔

"يا داؤد اد جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله"

"اے داؤد ہم نے حمہیں زین پر خلیفہ بنایا ہے لہذاتم لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کروادرا پی خواہشات کی پیردی نہ کرو کہ اس طرح تم راہ خدا سے بھٹک جاؤ کے (ص۲۲)"

حجاج: "جناب داؤ دکی قضاوت کس سلسلے میں تھی؟"

حرہ: ''دوآ دمیوں کے بارے میں ان میں ایک کے پاس بھیٹریں تھیں اور دوسرے کا کھیت تھاان بھیٹر وں نے اس کسان کے کھیت تھاان بھیٹر دل نے اس کسان کے کھیت کو چرایا تو جناب داؤد نے فیصلہ کیا کہ بھیٹر کے مالک کو اپنی تمام بھیٹروں کو بچھٹر کے ادراس کا بیسہ کسان کودے دینا چاہیے تا کہ دوہ ان بیسیوں سے بھیتی کرے ادراس کا کھیت پہلے کی طرح ہو جائے لیکن جناب سلیمان نے اپنے والد سے کہا۔''آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھیٹروں کا مالک کسان کو دود و دواور اون دے دے تاکہ اس طرح اس کے نقصان کی بحر پائی ہو جائے۔''اس سلسلے میں خدا و تد عالم نے قرآن مجید میں ارشاد قرمایا ہے۔''ہم نے تھم (حقیق) سلیمان کو سمجھا دیا (انجیاء 24)

لیکن حفزت علی علیه السلام فرماتے ہیں:"سلونی قبل ان تفقدونی "جگ خیرکی فتح کے دن آپ حفزت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں تحریف لے آئے تو حفرت نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔"تم میں سب سے افضل اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے

حجاج: "شاباش ليكن اب يه بتاكد كس دليل على جناب سليمان عليه السلام سافضل بين؟"

حره "قرآن مي جناب سليمان كايةول نقل مواب-"

"رب اغفرلي وهب ملكالا ينبغي لاحد من بعدي

" إلى والى المجمع بخش و ي اور مجمع اليا ملك عطاكرو يجومير ي بعدكى كے لئے شائنة نه ہو\_( ص٣٥) "كين مولاعلى عليه السلام في ونيا كو تمن دفعه طلاق دى ع جس كے بعد بيد آيت ازي-

"تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين"

"وہ آخرت کا مقام ان لوگوں کے لئے ہم قرار دیتے ہیں جوز مین پر بلندی اور فساد کو دوست نبیں رکھتے اور عاقبت تو متعیوں کے لئے ہے (تصعی ۸۳)"

على وجناب على المال الما الضل وبرتر جانتی ہے؟

حره: "خداوند متعال قرآن مجيد من ارشادفر ما تا ب

"واذ قال الله يا عيسى بن مريم انت قلت للناس اتخلوني و امى الهين من دون الله قال سبحانك مايكون لي بحق ان كنت قلته فقد علمة تعلم ما في نفس ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امر تني به "

"اور جب (روز قیامت) فدا کے گا اے عیمی بن مریم! کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ الله كوچھوڑ كر جھے اور ميرى مال كو خدا قرار دوتو وہ كہيں كے تو ياك ديا كيزه بي كيے اكى بات كم سكتا بول جس كا مجھے حق نبيل اگر ميں نے كہا ہوتا تو تو ضرور جان ليتا تو جانتا ہے بير فض مي كيا بيكن مين بين جانا كرتير فض مل كيا جاتو علام غيوب بي ميل في ان صصرف وي بات كمي جوتون مجھے علم ديا تھا (مائدہ ١١٥\_١١)"

اس طرح جناب عین کی عبادت کرنے والوں کا فیصلہ قیامت کے دن کے لئے ٹال ویا

کیا گر جب نمیر یول نے حضرت علی علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی تو آپ نے انہیں قوراً قتل کر دیا اور ان کے عذاب و فیصلے کو قیامت کے لئے نہیں چھوڑا۔''

جاج: ''اے حروق قابل تعریف ہے قینے اپنے جواب میں نہایت ایتھے دلاکل پیش کے اگر تو آج اپنے تمام دووں میں کچی ثابت نہ ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔''

اس کے بعد جاج نے حرہ کو انعام دے کر باعزت رخصت کردیا۔ (فضائل این شاذان صلا۔ بعارج من مسلا ہے۔ اسک

# ایک گمنام شخص کا ابوالھذیل سے عجیب مناظرہ

ابوالحد بل اللسنت كا ايك بهت بى مشهورومعروف عراقى عالم كهتا بكر ش ايك سفر كه دوران جب شهر "رقد" (شام كا ايك شهر) من وارد موا تو و بال من نے سنا كه ايك ديوانه مر بهت خوش گفتار خف" معبدزك" من رہتا ہے۔

میں جب اس کے دیدار کے لئے معد کیا تو میں نے وہاں ایک نہایت خوبصورت اور اچھی قد و قامت کا ایک بوڑھ میں کتھی کررہا تھا۔ جس نے داخل ہوتے ہی اے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد ہمارے درمیان اس طرح گفتگو ہوئی۔

ممنا محض: "م كبال تعلق ركع بو؟" ابوالهذيل: "عراق كاريخ والابول-"

ممتام محض: ''اچھا لیعنی تم بہت ہی ماہر ہواور زندگی کے آ داب واطوار سے بخو لی آشنا ہو اچھا یہ بتاؤ کہ تم عراق کے کس خطے تے تعلق رکھتے ہو۔'' یہ:

> ابوالحد بل: "بعره ے" ممنام مخف: "بس علم وعمل سے آشنا ہوتہارا نام کیا ہے؟" ابوالحد بل: "مجھے ابوالحد بل علاف کہتے ہیں۔"

ممنام فخض : وی جو بہت ہی مشہور کلای ہے؟'' اللہ واللہ مالی ''

ايوالمذيل:"بال"

یہ من کر اس نے ایک فرش کی طرف جھے ایک اشارہ کیا اور تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد اس نے جھے سے سوال کیا۔ 'امامت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟''

ابوالحذيل:" ترى مرادكون ى المحت ب؟"

ممنا مخض: "ميرى مراديه بكرتون رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كى رحلت كے بعد ان كے جانشين كے طور بركے لوگوں برتر جيع ديتے ہوئے خليفه تسليم كيا ہے؟"

ابوالعذيل:"اي كوجے پيفبراكرم في ترجيح دى-"

منام مخص: "وه كون ب؟"

ابوالعذيل "ووحفرت ابوبكريس-"

كمنام فخف: "تم في انبيل كول مقدم جانا؟"

ابوالعذیل: "كونكه پنجبراكرم صلى الله عليه وآله دسلم في فرمايا ب- اپنے لوگول بيل سب سے اچھے محف كومقدم ركھواورات رہبر مجھو۔" "تمام كے تمام لوگ حضرت ابو بحركومقدم سجھنے كے لئے راضى ہوئے ہيں۔"

گمنام فض "اے ابوالحدیل! یہاں تو نے خطا کی ہے۔ کیونکہ پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ والد وسلم نے فرمایا ہے کہ "اپ بیس سب ہے اچھے فض کو مقدم رکھواور ای کو اپنا رہبر جانو" برا اعتراض یہ ہے کہ خود حضرت ابو بکر نے منبر ہے کہا" بیس تم بیس سب ہے بہتر نہیں ہوں۔" اگر لوگ حضر ت ابو بکر کے جموٹ کو بہتر بیجھتے ہیں اور انھیں اپنا رہبر بناتے ہیں تو گویا سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والد وسلم کے قول کی مخالفت کررہے ہیں اور اگر خود حضرت ابو بکر جموٹ کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ والد وسلم ہے ہتر نہیں ہوں" تو جموٹ بولنے والے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ منبررسول پر جائے اور تم نے جو یہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کی رہبری پر سب راضی تھے تو یہ اس وقت درست ہوگا جب افسار و مہا جرین نے ایک دوسرے سے یہ نہ کہا ہوتا کہ "ایک امیر ہمارے قبیلے سے ایک جب افسار و مہا جرین نے ایک دوسرے سے یہ نہ کہا ہوتا کہ "ایک امیر ہمارے قبیلے سے ایک تہمارے قبیلے ہے ایک تہمارے قبیلے ہوتا کہ شریع علیے السلام کے پاس آ کر کہا تھی علیے السلام کے پاس آ کر کہا کہ شریع علیے السلام کے پاس آ کر کہا "اگر آپ چاہیں تو مدینے کی گلیوں کو بیادوں اور دسوار فوجیوں سے بھر دوں۔" جناب سلیمان نے بھی "اگر آپ چاہیں تو مدینے کی گلیوں کو بیادوں اور دسوار فوجیوں سے بھر دوں۔" جناب سلیمان نے بھی

بابرآ كركها" انہوں نے (بیعت الوجر) كيا اورنيس بھى كيا انہيں معلوم بى نيس كركيا كيا۔" اى طرح جناب مقداد اورالوذر نے بھى اعتراض كيا ان سب سے يہتو ثابت ہوتا ہے كے سب لوگ حصرت الوجركي خلافت سے راضي نہيں تھے۔

ا ابوالهذيل! من تجه عند موالات كرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس كا جوااب دے' ا مجھے بتا كيا يہ درست نہيں ہے كہ حضرت ابو بكر نے بالائے منبر يہ اعلان كيا۔''مير ك لئے ايك شيطان ہے جو مجھے بہكا ديا كرتا ہے لہذا جب ميں غصہ ميں دہا كروں تو مجھ سے دور ہو جايا كرو۔'' وہ دراصل يہ كہنا چاہتے تھے كہ'' پاگل ہوں ۔'' لہذا تم لوگوں نے آخر كيوں ايے فخض كواينار بر معين كرليا۔؟

۲- توبہ بتا کہ جو محض اس بات کا معتقد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمی کو اپنا جائشین نہیں بنایا گر حضرت ابو بکرنے حضرت عمر کو اپنا جائشین معین کیا ۔ جبکہ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا جائشین کمی کونیں بنایا کیا اس کے اعتقاد میں ایک طرح کا تناقض نہیں پایا جاتا ۔اس کا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟

۳۔ مجھے یہ بتا جب حضرت عمر نے اپنی خلافت کے بعدا یک شوری تشکیل دی تو یہ کول کہا کہ یہ چھے یہ بتا جب حضرت عمر نے اپنی خلافت کے بعدا یک شوری تشکیل دی تو انھیں قبل کہ یہ چھ کے چھے جنتی ہیں اوراگر ان میں سے دوافراد چاری مخالفت کریں تو جس طرح عبدالرحمٰن بن عوف کردوادراگر تین، تین افراد آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں تو جس طرح عبدالرحمٰن بن عوف رہ اس گردہ کو قبل کر دیتا ۔ قررا یہ بتا کہ یہ کس طرح صبح ہوگا اور کہاں کی دیانتداری ہوگی کہ اہل بہت کو تل کرنے کا تھم صادر کیا جائے؟

۳ یو بی بھی بتا دے کہ ابن عباس اور عمر کی ملاقات اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کوتو کس کے عقیدے کے مطابق سمجھا ہے؟

جب عربن خطاب زخی ہونے کی وجہ سے بستر پر تھا اور عبداللہ ابن عباس اس کے گھر گے تو دیکھا کہ وہ بستر پر تؤپ رہے ہو؟'' تو عمر نے کہا آت دہ بستر پر تؤپ رہا ہوں کہ میرے بعد رہبری نہ اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں تؤپ رہا ہوں بلکہ اس لئے تؤپ رہا ہوں کہ میرے بعد رہبری نہ جانے کس کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس کے بعد ابن عباس اور عمر کے در سیان اس طرح گفتگو ہوئی۔ جانے کس کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس کے بعد ابن عباس اور عمر کے در سیان اس طرح گفتگو ہوئی۔ ابن عباس: "طلحہ بن عبید اللہ کولوگوں کا رہبر بتا دو۔"

عر''وہ تد مزاج ہے پیغبر اکرم صلی القد علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ایسائی فرمایا کرتے ہے میں اس طرح کے تد فوض کے ہاتھ میں رببری کی مہار نہیں وینا چاہتا۔''

این عباس: "زبیر بن عوام کور بسرینادو-"

عر: 'وہ مجوں آ دی ہے میں نے خود اے دیکھا ہے وہ اپنی بوی کی مزدوری کے بارے میں بدی بختی سے بیش آ رہاتھا میں مجوں آ دی کے ہاتھ میں رہبری نہیں دے سکتا۔''

ابن عباس: "سعدوقاص كوربير بنادو-"

عر:"وہ تروکوار اور کھوڑوں سے کام رکھتا ہے ایے افراد رہری کے لئے مناسبنیں

" 7 4

ابن عباس: "عبدالرحن بن عوف كو كيول نبيس ربير بناوية؟" عر: "ووايخ كمر كوتو چلانبيس سكتا\_"

الا كباس:"ايخ جيم عبدالله كو بنادو"

عر بین خدا ک متم نیس \_ جو محف اپنی بوی کو طلاق نیس دے سکا اس کے ہوا لے میں ربری نیس کرسکتا۔"

این عباس: "عثان کور بسر بنادو"

عمر نے کہا خدا کی تم ( تین بار کہا) اگر میں عثان کور ہیر بنا دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے'' طا کفہ معیط'' ( بنی امیہ کی ایک ثق ) کومسلمان کی گردن پر سوار کر دوں جس سے جھے سے بھی خطرہ ہے کہ لوگ عثان کوقل کر ڈالیس۔''

ابن عباس كہتے ہيں۔"اس كے بعد خاموش ہو كيا اور چونكه حضرت على عليه السلام اور عمر كے درميان عداوت تقى اس لئے جس نے ان كا نام لياليكن عمر نے خود مجھ سے كہا۔"اے ابن عباس!اہنے دوست كا نام لوء"

میں نے کہا۔" تو علی کوخلیفہ بنا دو۔"

عر: ''خدا کی قتم! ش صرف اس دجہ ہے پریشان ہوں کہ میں نے حق کو حقد ار سے چھین لیا ہے اگر میں علی کولوگوں کا رہبر بنا دوں تو وہ یقیناً لوگوں کو شاہراہ حق و ہدایت تک پہنچا دیں گے اور اگر لوگ ان کی پیروی کریں گے تو وہ انہیں جنت میں داخل کرادیں گے۔'' عرنے بیسب کہا گر چر بھی اپنے بعد خلافت کے مسلے کو چونفری شوری کے حوالے کردیا اس برخدا کی لعنت ہو۔

ابوالعذیل کہتا ہے۔ ' جب وہ ممنا م فض بہاں تک پنچا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ ہوٹی اس کے ساتو ہم امون سے بیان کیا وہ اس منطقی بات کی وجہ سے شیعہ ہوگیا اس نے اس فخص کو بلوا کر اس کا علاج کرایا اور اسے اپنا ندیم خاص قرار دیا۔ (احتجاج طبری'ج م م م 10 اسے ۱۵ ایک)

#### علماء سے مامون كامناظرہ

الل سنت كے عظیم علاء كے لئے ایک نشت كا اہتمام كیا حمیا جس بیں مامون (عباس دور كا ساتواں خلیفه ) صدر كی حیثیت سے بیٹھا :وا تھا اس بزم بیں ایک بہت ہی طو بل مناظر و ہوا جس كا ایک حصہ ہم بیش كرتے ہیں۔

الل سنت کے ایک عالم نے کہا۔"روایت میں ملتا ہے کہ پینمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو براور حضرت عمر کی شان میں فر مایا۔

ابوبكر وعمر سيداكهول الجنة

حفرت ابو بكر اور حفرت عمر جنت كے بوڑ حول كروار يل-

مامون نے کہا۔ "بیر حدیث غلط ہے۔ کیونکہ جنت میں بوڑھوں کا وجود بی نہیں ہے کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا۔" بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا کیں گی۔" بوڑھی عورت کریہ و زاری کرنے گلی تو آپ نے فرمایا خداو ند متعال قرآن مجید میں فرما تا ہے:-

"أنا انشانا من انشاء فجعلنا من ابكارا عربا اترابا"

ہم نے انہیں بہترین طریقے سے طلق کیا اور ان سب کو باکر و قرار دیا وہ ایکی ہویاں ہوں گی جو اپنے شو ہروں سے محبت کرتی ہوں گی خوش گفتار اور ان کی ہم س سال ہوں گی۔"(فاقہ ۳۷-۲۵) اگر تمباری فکر کے مطابق حضرت ابو بکر وعمر جوان ہوں گے تو جنت میں جا کیں گے۔ تو کس طرح تم کہتے ہو کہ پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔

"الحسن و الحسين سيد اشباب ابل الجنة الاولين و لآخرين و المحسن و المحسين سيد اشباب ابل الجنة الاولين و الآخرين

حسن وحسين عليهم السلام جنت ك اول وآخر جوانوں كر مردار بيں اور ان ك والدعلى بن ابى طالب عليها السلام كا مقام ان سے بالا و برتر ہے۔ ( بحارُج ۴۹ ص ١٩٣)

## رسول خداً کی حدیث پر بیٹے کے اعتراض پر ابودلف کا جواب

قاسم بن عیسی عجل جو''ابودلف' کے نام مے مشہور تھا بینهایت باہمت' بخی' کشادہ قلب' عظیم شاعر' اپنے خاندان کا سرراہ اور محت علی این ابی طالب علیما السلام تھا۔ اس نے ۴۲۰ھ۔ ق کو اس دنیا کوخیر باد کہا۔

ابودلف کا ایک بیٹا تھا جس کا نام'' دلف' تھا یہ بیٹا بالکل اپنے باپ کے برعس بہت ہی بد بخت اور بدزبان تھا۔

ایک دن اس کے بیٹے دلف نے اپنے دوستوں کے درمیان علی علیہ السلام کی محبت و عداوت کے سلسلہ میں بحث چمیٹر دی۔ یہ بحث یہاں تک پنجی کداس کے ایک دوست نے کہا کہ پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ

"يا على لا يحبك الا مومن تقى ولا يبغضك الا ولد زنية او حيضة"
"اعلى! تم عمرف متى مومن مجت كرتا باورتم عوبى دختى وعداوت ركمتا بجو زنازاده بويا جس كانطفه حالت حيض على منعقد بوابو"

دلف جوان تمام چیزوں کا محر تھااس نے اپنے دوست سے کہا۔''میرے باپ ابودلف کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ آیا کوئی فخص اس بات کی جرات کرسکتا ہے کدان کی بوی سے

-2 St.

اس کے دوستوں نے کہا۔ ' دنہیں ہر گزنہیں ۔ ابو دلف کے بارے میں ایسا سوچتا بھی غلط ہے۔''

دلف نے کہا۔ " خدا کی قتم میں علی علیہ السلام سے شدید دشمنی رکھتا ہوں (جب کہ میں نہ ولد الزنا ہوں اور نہ ولد حیض)

ای وقت ابودلف گھر سے باہرنکل رہا تھا ان کی نظرا پنے بینے پر پڑی اور دیکھا کہ وہ چند لوگوں سے گفتگو میں مصروف ہے جب ابودلف موضوع بحث سے آگاہ ہوا تو سامنے آ کر کہا۔'' خدا کی قتم! دلف زنا زادہ بھی ہے اور ولد حیض بھی۔ کیونکہ میں ایک روز بخار میں جتلا تھا اور اپنے بھائی کے گھر جاکر سوگیا تھا دیکھا کہ آیک (کنیز) لڑکی گھر میں وارد ہوئی نفس امارہ جھے اس کی طرف تھے کر لے گیا تو اس نے کہا۔'' میں اس وقت حالت حیض میں ہوں۔''

میں نے جماع کے لئے اس کو مجبور کیا نتیج میں وہ حاملہ ہوگئ جس سے دلف پیدا ہوا اس طرح یہ دلد الزنا بھی ہے اور ولد حیض بھی (کشف الیقین علامہ طی ص ۱۹۷ ۔ بحارج ۳۹ص ۲۸۷) تمام دوستوں نے میہ مجھ لیا کہ علی علیہ السلام کی وشنی دلف کے نطفہ کے وقت سے شروع ہوئی جوآج بڑ پکڑگئے۔ جب بنیاد بی غلط تھی تو منزل کیوں نہ غلط ہوتی۔

## ابوہریرہ سے ایک غیور جوان کا دندان شکن مناظرہ

معادیہ نے پینے کے ذریعے چند معتبر لوگوں کوخرید رکھا تھا تا کہ وہ علی علیہ السلام کے خلاف حدیث گڑھیں ان بی جیسے ابو ہریرہ عمر و عاص مغیرہ بن شعبہ وغیرہ شامل تھے۔
ابو ہریرہ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفیہ آیا اور بجیب حیلہ وکر ہے اس نے علی علیہ السلام کے بارے میں نا مناسب با تمیں پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے منسوب کر دی تھیں۔
السلام کے بارے میں نا مناسب با تمیں پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے منسوب کر دی تھیں۔
راتوں میں وہ'' باب الکندہ'' معجد کوفہ کے پاس آ کر بیٹی جاتا اور لوگوں کو اپنے حیلہ و کمر ہے منحرف کرتا رہتا۔

ایک رات ایک غیور اور وانشمند جوان نے اس جلے میں شرکت کی تھوزی دیر تک وہ ابو بریرہ کی بوج با تمی سنتا رہااس کے بعداس نے اس سے خاطب ہوکر کہا۔" جھ پر خدا کی قتم ہے کیا تو نے پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعلی علیہ السلام کے بارے میں بید دعا کرتے ہوئے نہیں سا

"اللهم وال من والاه وعادمن عاداه"

"خدایا تو اے دوست رکھ جوعلی کو دوست رکھتا ہے اور اے دہمن رکھ جوعلی کو دہمن رکھتا ہے۔" ابو ہریرہ نے جب بیددیکھا کہ دہ اس واضح حدیث کی تردید نہیں کرسکتا تو کہا۔" اللهم نعم" خدایا کچھے شاہد ونا ظرجات ہوں میں نے بیسنا ہے۔ غیور نوجوان نے کہا۔" میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ تو دشن علی کو دوست رکھتا ہے اور دوست علی کو دشمن رکھتا ہے اور رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے۔" اس کے بعد بینو جوان بری متانت سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔(ا)

(١) شرح نج البلاغداين الي الحديد جماع ١٢ اور ١٨)

### بزدلانة تهتول كاجواب

ایک دوست کہتا ہے کہ میں سعودی عرب میں تھا وہاں کی ایک مجد میں ایک ادھ رحمر میرے پاس آیا میں سمجھ گمیا کہ بیشام کا رہنے والا ہے اور اس نے بھی جھے جان لیا کہ میں شیعدا ثنا عشری ہوں۔

چند سوالات کے تباد لے کے بعد اس نے کہا۔ "تم شیعہ لوگ نماز کے آخر میں تین مرتبہ کیوں خان الامین ٔ خان الامین ٔ خان الامین ، جریل نے خیانت کی کہتے ہو؟"

یہ بات من کریں جرت زوہ ہو گیا اورای وقت میں نے اس سے کہا کہ مجھے دورکعت نماز پڑھنے کی اجازت دواورتم بیاچھی طرح دیکھو کہ میں نمازکس طرح پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا۔'' ٹھیکتم نماز پڑھو میں کھڑا ہوں۔'' میں دوررکعت نماز آخری تمن مجمی

اس مے جا یہ علیہ مار پر تو یک عرب ہوں۔ یک روروسے مار بران اور عمیروں کے ساتھ بجالایاس کے بعداس کا نظریہ معلوم کیا تواس نے کہا۔ " تم نے توامیک ایرانی اور

مجم ہوتے ہوئے بھی ہم کر یوں ہے اچھی نماز پڑھی ہے لیکن خان الا بین کیوں نہیں کہا؟'' میں نے کہا:'' یہ چیزیں شیاطین استعار کی طرف سے تم جیسے سادہ لوگوں کے دلول میں القاء کی گئی ہیں اور تہمت ہمارے دشمتوں کی طرف سے لگائی گئی ہے تا کہ سلمانوں کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہے۔''

توضیح کے طور پر: خان الاجن سے ان کا مطلب یہ ہے کہ الحیاف باللہ شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ جرئیل اجن جو فرشتہ وقی خدا و تدی لاتے ہے آئیس علی علیہ السلام کے پاس قرآن لانا چاہے تھا لیکن انہوں نے دھوکا ویا اور آتے آتے راستہ بدل ویا اور قرآن پیغیمرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے اور قرآن آپ کے حوالہ کر دیا۔ ای وجہ سے شیعہ حضرات نماز کے بعد تین مرتبہ " خان الاجن" (جرئیل نے خیانت کی ) کہتے ہیں۔

کتنی ہے انصافی ہے؟ ارے کون شیعہ ہے جواس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے؟ کچ کچ اگر دنیا کے مسلمان هیعیوں کو (جومسلمانون کا ایک اٹوٹ حصہ ہے) اس عقیدہ سے پیچانے لگیں تو کیا وہ کا فر کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں؟ (1)

ای طرح کی دوسری تہت ہے ہے کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ججاز کے ایک درباری ملاں نے اپنے خطبہ میں اس طرح کہا۔

""اگرشیعہ اتحاد کی دعوت دیں تو ان کے قریب نہ جاتا وہ ہم ہے کی بھی چیز میں ایک نظریہ نہیں رکھتے نہ تو حید کے بارے میں نہ صفات خدا نہ قرآن کے بارے میں اور نہ دوسرے امور میں وہ ہم ہے متحد ہیں وہ ہمارے اور عالم اسلام کے لئے بہت ہی خطر تاک ہیں۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ ۔۔۔اس نے یہاں تک کہا کہ شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ خدا نہ عالم ہے نہ سے ہے نہ بھیر بلکہ یہ تمام صفات وہ اپنے امام ہے منسوب کرتے ہیں اور جوقرآن ہمارے پاس ہے وہ لوگ اے قبول نہیں کرتے ۔۔۔اس نے زیادہ تجب خیز بات تو یہ تی کہ اس ملاں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ تمام بات کی ہیں۔اس مزدور ملال سے کہنا چاہیے۔"اگر تو غرض پرست نہیں ہے باتھی اس نے شیعی کتب ہے کہی ہیں۔اس مزدور ملال سے کہنا چاہیے۔"اگر تو غرض پرست نہیں ہے باتھی اس نے شیعی کتب ہے کہی ہیں۔اس مزدور ملال سے کہنا چاہیے۔"اگر تو غرض پرست نہیں ہے

<sup>(</sup>۱) بید خان الاین والی تبت بعض می فرقول می خاصی مشہور ہے۔ جب بھی بیشیعول کے عقائد پر اعتراض کرنا چاہے ہیں تو یہ جملدان کی زبانوں پر لگاتار جاری رہتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر تجانی سادی نے اپنی کتاب " پھر میں جاہت پا گیا" میں وو جگداس تبت کا ذکر کیا ہے۔

تو ذراانساف سے فیطے کر شیعوں کی حقیق کما بیں ہر جگددستیاب ہیں اور شیعوں کا قرآن مجی لا کھوں لوگوں کے پاس موجود ہے شیعوں میں کس جگہ بیتعلیم دی جاتی ہے کہ خداسی وظیم نہیں ہے گرآئکہ سے وگلیم ہیں وہ کون ساقر آن شیعوں کے پاس ہے جو تمہارے باس نہیں ہے؟
تہارے لئے مناسب ہے کہ ایران کا ایک سفر کرو اور شیعوں کے حوز ہائے علمیہ کو قریب ہے دکھی لوت تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ تمہاری بیودہ تبتیں شیعوں سے ہزاروں کلوم شردور ہیں۔

## استدلال كے سامنے ايك وهاني دانشور كى بى

آیک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا تو معجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبر منور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ ناگاہ ایک ایرانی شیعہ آیا اور مرقد شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود ہوارکو بوسردیا۔

مجد کا امام جماعت جوایک وهانی عالم تھااس نے ایرانی کو بوسد دیتے دیکھ کر چیخ کر کہا۔ '' کیوں پھم اور کھڑکی کی جوفہم وشعور نہیں رکھتے ان کا بوسہ دے کرشرک کے مرتکب ہور ہے ہو؟

اس وهانی امام جماعت کی چیخ من کر ایرانی شیعہ کے لئے میرے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ میں نے امام جماعت کو سامنے جاکراس سے کہا۔ ۔ درود بوار کا بوسد دینا اس بات کی علامت ہوئی۔ میں نے امام جماع اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے چھوٹے بچوٹے بچی محبت کی حبت کی حبت کی وجہ سے اس کا بوسرد بتا ہے (اس کام میں کسی مجی طرح کا کوئی شرک نہیں ہے) بیک محبت کی وجہ سے اس کے کہا۔ '' نہ بیشرک ہے۔''

میں نے اس سے کہا۔''آیا سورہ بوسف کی ۹۶ دیں آیت قرآن میں پڑھی ہے جس میں خداوند عالم فرما تا ہے۔

''فلما جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا'' ''جب بشر (يوسف كى زندگى كى بشارت لے كر يعقوب كے پاس )آيا اور اے (قميض)ان كے چرے پرڈال ديا گيا تو ان كى آئكھوں كى بينائى لوٹ آئی'' میرا سوال تم سے بیہ ہے کہ یہ پیرائن تو ایک کپڑا تھا اس کپڑے نے کس طرح جناب بیقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کی۔ آیا اس کے علادہ کوئی بات اور ہے کہ یہ کپڑا جناب لوسف علیہ السلام کے پاس رہنے سے ان خصوصیتوں کا مالک ہوگیا تھا؟

وحانی امام جماعت میرے اس سوال کے جواب میں بے بس ہو گیا اور کوئی جواب ندد سے کا۔ سورہ ایوسف کی ۹۴ دیں آیت میں بھی آیا ہے۔

جس وقت قافلہ سرز بین مصرے جدا ہوا (اور کنعان کی طرف روانہ ہوا) تو بعقوب علیہ السلام ( کنعان مصرے تقریباً ۸۰ فرخ پرواقع ہے ) نے کہا۔

''انی لاجد ریح یوسف''

"على بوت يوسف موكلور با بول"

پتہ جلا اولیا علیم السلام معنوی طاقت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی اس نامرائی طاقت سے بہرہ مند ہونا ندید کوئرک نہیں بلکہ عین توحید ہے کوئکدا ہے آٹاران کے پاک ومنزہ عقیدہ توحید سے وجود عل آئے ہیں۔

قوضے کے طور پر یہ کہ قبور اولیاء خداعلیم السلام پرہم دل کی گہرائی ہے ان ہے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور انہیں ہم خانہ خدا کے دروازے قرار دیتے ہیں کیونکہ ہماری زبان اس چزکی صلاحیت نہیں رکھتی کہ بغیر کی وسیلہ کے خدا ہے رابطہ پیدا کر کئیں۔

اس لئے ہم انہیں خدا اور اپنے درمیان واسط قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ مورہ ایوسف کی آبت ہو میں آیا ہے۔

"قالو يا ابانا استغفرلنا ننوبنا اناكنا خاطئين"

انہوں نے (اخوان بوسف) کہا اے بابا! آپ ہمارے گناموں کے لئے استغفار کریں ہم گناہ گار تھے۔

اس طرح اولیا علیم السلام سے توسل کرنا جائز ہے اور جولوگ اسے تو حید کے خلاف جانتے ہیں وہ یا تو قر آن کے متون سے آگاہ نیس ہیں یا انہوں نے اپنے آگھوں پر تعصب کی عینک چڑھار کھی ہے۔

موره ما كده كى ١٩٠٠ وي آيت شي بم پر مع يي-

"يا ايها الذين آمنوااتقوالله وابتغو اليه الوسيله"

"ا الان لان والوالله ع ورول اوراس كے لئے وسله جاہو"

اس آیت می وسیلہ سے مراد صرف انجام واجبات اور ترک محرمات نہیں ہے بلکہ ستجبات اور ترک محرمات نہیں ہے بلکہ ستجبات اور من اولیاء خداعلیم السلام سے توسل کرنا بھی وسیلہ شار ہوگا۔

روایتوں میں آیا ہے کہ منصور دوا انتی (عباسی دور کا دوسرا خلیفہ) نے مفتی اعظم (مالک بن انس ند ہب مالکی کا باتی ) ہے بوچھا'' حرم پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا رو بہ قبلہ کھڑے ہوکر دعا مانگوں یا روبہ پیغیبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟''

مالک نے جواب کہا۔

"لم تصرف و جهك عنه وهو وسيلتك وسيلة ابيك آدم عليه السلام الى يوم القيامة بل استقبله واستفع به فيشفعك الله قال الله تعالى ولوانهم انظلمواأنفسهم..."

"قو كيول اپناچره ادهر سے كھمانا جا ہتا ہے جبكه وہ تيرے وسيله بين تيرے باپ آ دم كے وسيله بين تيرے باپ آ دم كے وسيله بين قيامت كل كي طرف رخ كركے دعا ما تك اوران سے شفاعت طلب كرتو الله تيرى شفاعت كرے كا خدا و عمالم نے ارشاد فرمايا ہے۔

"ولوانهم اذظلموا جاثول فاستغفرو الله واستغفرلهم الرسول لوجد والله توابارحيما" ( بوروناء آيت ٢٣)

''اگر وہ ظلم کرنے کے بعد تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت کرتے اور رسول خدا بھی ان کے لئے مغفرت کرتے تو وہ یقیناً خدا کوتواب ورحیم پاتے''(۱)

شیعہ وئن روا تیوں میں نقل ہوا ہے کہ توبہ کے وقت حصرت آ دم علیہ السلام نے غانہ خدا میں پنج برا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا۔

"اللهم استلك بحق محمدالاغفرت لى"
"فدايا تحقي محر كون كا واسطرد كرسوال كرتا بول كرتو مجهي بخش دك" (٢)
اس مطلب كى تائيد من كداولياء فداعليم السلام كى قبرول كا بوسد دينا شرك نبيل ب

<sup>(</sup>١) وفاء الوقاءج عص ٢ ١٣٤ الدرراسية ذي وطان ص٠١

<sup>(</sup>٢) الدرامنشهور عاص ٥٩\_متدرك عاكم عع ص ١١٥ عجع البيان جام ص ٨٩

مندرجه ذيل تين احاويث الل سنت پرتؤجه فرما كين \_

ا- ایک مخص نے پنیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر پوچھا۔ "اے رسول خدا میں نے قتم کھا رکھی ہے کہ جنت کے دروازے اور حورالعین کی پیشانی کا بوسہ دوں اب میں کیا کروں؟"

پغیرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ ''مان کا بیراور باپ کی پیشانی کا بوسه دو (لیعنی اگر ایسا کرو مے تو اپنی آرزو حور عین کی پیشانی کا بوسه دینا اور جنت کے درواز ہ کا بوسه دینے تک پہنچ سکتے ہو۔)

> اس نے لوچھا۔''اگر ماں باپ مر کے ہوں تو کیا کروں؟'' پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔''ان کی قبروں کا بوسہ دو۔' (1)

نا-جس وقت جناب ابراہیم علیہ السام اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کے دیدار کے لئے شام ہے کہ بیدار کے لئے شام ہے کہ بین آئے تو دیکھا اسمعیل علیہ السلام گھر برنہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے محتے جب جناب اسمعیل علیہ السلام اپنے سفرے واپس آئے تو ان کی زوجہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آئد کی اطلاع دی اسمعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جگہ کو معلوم کر کے احترام کے طور پر قدم کے نشان کا بوسہ دیا۔ (۲)

۳-سفیان شوری (فرمب الل سنت کا صوفی ) نے امام صادق علیہ السلام کے قریب آ کر عرض کیا'' کیوں لوگ کعبہ کے پردے کا دامن پکڑتے ہیں جبکہ وہ پردہ بالکل پرانا ہو چکا ہے جو کسی طرح کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے؟''

امام صادق علیدالسلام نے جواب میں فرمایا۔ "یداس کام کے ماند ہے کہ ایک فخض دوسر فخض کے بارے میں گناہ کا مرتکب ہوا ہو (مثلاً اس کاحق ضالع کردیا ہو) اوراس کے وائن سے چکئے لیٹے اوراس کے اطراف اس امید ہے گھوے کہ اس کا گناہ معاف کردے گا۔ "(٣)

<sup>(</sup>١) الاعلام قطب الدين حنى ص

<sup>(</sup>۲)وی مدر

<sup>(</sup>٣) انوار المعيه شرح حال الم معادق عليه السلام

### ایک مرجع کاایک وهانی سے مناظرہ

آیت الله العظمی سیدعبدالله شیرازی (قدس سره) کتاب "الاحتجاجات العشر ه" بین اس طرح فرماتے ہیں "الله حقوق میں مدینہ قبر مطہر رسول اکرم صلی الله علیہ وآله وسلم کے پاس عمیا تو وہاں دیکھا کہ حوزہ علمیہ قم کا ایک طالب علم ضرح پیغیبر صلی الله علیہ وآله وسلم کی طرف بڑھا اور اس جب ویکھا کہ شرطی (امر بالمعروف ونہی عن المحکر کے کارکن جوضرے مقدس کا بوسہ وینے والوں کوروکتے ہیں) اس سے غافل ہے تو اس نے قریب پہنچ کرضرے مقدس کا کئی بار بوسہ لیا۔

شرطی نے جب دیکھا تو بہت ناراض ہوا اور جھے دیکھ کرمیرے پاس آ کراس نے بڑے احترام سے کہا۔''اے آ قا!اپنے چاہنے والوں کوضریج چومنے ہے منع کیوں نہیں کرتے بیدورو دیوارو جو بوسہ دیتے ہیں بیلو ہے کے علاوہ کچھ بھی نہیں جے استامبول سے لایا گیا ہے انہیں چومنے ہے منع کریں کے فکہ شرک ہے۔''

> میں نے کہا۔ "تم جراسود کا بوسد سے ہو؟" شرطی نے کہا۔ "ہاں"

میں نے کہا۔'' پیغیراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بھی پھر ہے اگر اس پھر کا چومنا شرک ہے تو حجراسود کا بھی چومنا شرک ہے۔''

ال نے کہا۔ "جراسود کو پنجبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے چو ما ہے۔"

میں نے کہا۔"اگر کسی چیز کا"جمات" وترکا" چومنا شرک ہے تو بیفیر اور غیر بیفیر میں کوئی

فرق ہیں ہے۔

اس نے کہا۔ '' پیغبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے اس لئے چو ما کہ وہ جنت ہے آیا '

میں نے کہا۔ "جمراسود جنت سے لایا گیا ہے اس لئے وہ محترم ومقدس ہو گیا ہے اور اسے پنج براکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چو ما ہے اور تھم دیا ہے کہ اسے چو ما جائے کیونکہ بہشت کا ایک

اس نے کہا۔ 'ال کی وجہے۔''

میں نے کہا۔ "بہشت اور اجزاء بہشت کا مقدس اور محترم ہونا وجود پیغیبرا کرم صلی القد علیہ

وآلدولم ہے ہے"

اس نے کیا۔ "ہال

بیں نے کہا۔ ''جب بہشت اور اجزاء بہشت پیٹیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہد کی وجہد کی وجہد کی وجہد کی وجہد کی وجہد کی وجہ سے مقدس ومحترم ہوجاتے ہیں اور ان کا بوسہ دیتا ہمنا'' و تبرکا'' جائز ہوجا تا ہے تو بہلو ہا (جو قبر پیٹیبر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف ہیں لگا ہوا ہے ) اگر چہ استامبول سے آیا ہے لیکن قبر پیٹیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاورت کی وجہ سے مقدس اور محترم ہوگیا ہے اس وجہ سے ان کا بھی چومنا جائز ہے۔''

توضح کے لئے بات آ کے بڑھاؤں ۔ جلد قرآن چڑے ، بنائی جاتی ہے۔ کیا یہ چڑا اس اور دریا کی گھاس کھانے والے جوانوں سے نہیں لیا جاتا ہے جس کا نہ پہلے احترام کرنا ضروری تھا اور نہ نجس کرنا حرام تھا لیکن ای چڑے ۔ سے جلد قرآن بننے ہے وہ محترم ہوجاتا ہے اور اس کی توجین کرنا حرام تھا لیکن ای چڑے ہے جلد قرآن بننے ہے وہ محترم ہوجاتا ہے اور اس کی توجین کرنا حرام ہے اور ہم اسے بوسہ دیتے ہیں اور بجھنے لگتے ہیں جیسا کہ صدر اسلام سے لیکرآئ کے سے مسلمانوں کا پیشیوہ رہا ہے کہ وہ جلد قرآن کا ای طرح بوسہ دیتے ہیں جس طرح باب اپ بیٹے بیٹے کی ایوسہ دیتے ہیں اور آئے تک کی نے بیٹیں کہا کہ جلد قرآن کا چومنا شرک ہے ، حرام ہے ۔ ای طرح ضرح پی فیرصلی اللہ علیہ والہ اور تمام ائر کیا تھے ماللام کی ضریحوں کا بوسہ دیتا نہ شرک ہے نہ بت برتی۔

مفنف کہتا ہے کہ لیلی ومجنوں کی تاریخ حیات میں ملتا ہے کہ ایک کتالیلی کے ملّہ ہے ہوتا ہوا مجنوں کے محلّہ تک پہنچ گیا مجنوں نے جب اے دیکھا تو اے اپنے پاس بلایا اور اے لپٹا کر بوسہ دینے لگا ایک آ دی نے اس سے کہا۔

''لیس علی المجنوں حرج'' ''مجنوں کے لئے یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔'' مینی تم دیوانہ ہواس لئے کتے کابور دیتے ہوئے میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ مجنوں نے جواب میں کہا ''لیس علی الاعمی حرج''

تخيالي جاس ١٩)

"اندھے کے لئے کوئی بات نہیں ہے"

یعنی ٹم اندھے ہوا درتم ہمارے اس ہوسہ لینے کو درک نہیں کر بھتے ہو۔

یدریا تی بھی مجنوں کے لئے منسوب ہے۔

امسر عسلسی السدیساں لیسلسی

قبسل ذاالسجسدار ذاالسجسدار

ومساحب السدیساں شد فحف قلبسی

ولسکسن حسب مسن سسکسن السدیساں

ولسکسن حسب مسن سسکسن السدیساں

"شی لیلی کے گھر کی طرف ہے گزرتا ہوں تو اس کے درویوار کو چومتا ہوں اس گھر کی
مجت نے جھے پاگل نہیں کیا بلکداس کی محبت نے جھے ویوانہ بنا دیا جواس گھر میں رہتا ہے۔ (کشکول

# علی بن میثم کے چندول چیپ مناظرے

تاریخ شیعہ کے ایک برجتہ اور زبردست متکلم جناب میٹم تمار کے بوتے جن کا نام علی ابن اسمعیل بن هیوب بن میٹم تھالیکن انہیں لوگ علی بن میٹم کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے اور اپنے نخالف سے بحث و مناظرہ کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔

يبال پرجم نمونے كے طور پران كے چند مناظر تے كريكرد بيں۔ ملاحظ فرماكيں۔

# ایک سیحی ہے علی بن میثم کا مناظرہ

ایک روزآب نے ایک سیحی سے اس طرح مناظرہ کیا۔

علی بن بیٹم:''صلیب کی شکل تم لوگوں نے اپٹی گردن میں کول الفکار کھا ہے۔'' مسیحی :'' کیوں کہ بیشکل اس چیز سے شاہت رکھتی ہے جس میں حضرت عیسی کو لٹکا کر پھانی دی گئی تھی۔''

على بن ميثم: كياد معزت يسى عليه السلام خوداس طرح كى چيزكا افي كردن مي لفكانا پند

سیحی:"برگزنیس-"

على بن ميثم: "كيول-"

میحی: کیوں' کہ دہ جس چیز پر قل کئے گئے ہیں اس کو ہرگز پیندنیس کریں گے۔'' علی بن میٹم:'' مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جناب عیسی علیہ السلام اپنے کاموں کے لئے گدھے پر سوار ہوتے تھے۔''

"-Uإ": على-"

علی بن میثم: '' کیا حضرت عیسی علیه السلام اس چیز کو پسند کرتے کہ وہ گدھا باتی رہے اور ان کی ضرورت کے وقت انہیں ان کی منزل مقصود تا لے جائے؟''

میحی: "بال"

علی بن میم " " تم نے اس چیز کورک کردیا جے حضرت عیسی علیہ السلام چاہتے تھے کہ باتی رہے اور جس چیز کو وہ پندنہیں کرتے تھے تم لوگوں نے اے باتی رکھا ہے اور اے اپی گردن میں لٹکا رکھا ہے جب کہ تمہاری فکر اور اندازہ کے مطابق تو تمہارے لئے بہتر بیدتھا کہ گدھے کی شکل کی کوئی چیز گردن میں لٹکاتے کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام اے باتی رکھنا چاہتے تھے تم صلیب کو دور چھینکو ورنہ اس ہے تمہاری جہل و نادانی ثابت ہوگی۔ (الفصول المخارسیدم تضی علیہ اسلام)

# علی بن میثم کا ایک منکر خدا سے زبردست مناظرہ

ایک روزعلی بن اسمعیل (حسن بن سبل) وزیر مامون کے پاس سے تو دیکھا ایک

ہوا وہوس پرست منکر خدا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور وزیر مامون اس کا بہت احرّ ام کر رہا ہے اور دیگر تمام بڑے بڑے اور عظیم دانشور حضرات اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ منکر خدا بڑی سکتا خی کے ساتھ اپنے مسلک کی حقانیت کے بارے بیس با تیں کر رہا ہے۔ علی بن بیٹم یہ دیکھ کر کھیر گئے اور اپنے مناظرہ کی شروعات کی۔

انھوں نے حن بن مہل سے اس طرح کہا۔ ''اے وزیر آج میں نے تمہارے گھر کے باہر ایک بہت بی عجیب چیز دیکھی ہے؟

وزير: "كياد يكها؟"

علی بن میثم:'' و یکھا کہ ایک کمثتی بغیر کمی ناخدا کے ادھرے ادھر چل رہی ہے۔''ای وقت وہ منکر خدا جو دہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے وزیر ہے کہا۔'' بیر (علی بن میثم ) دیوانہ ہے کیونکہ بیر عجیب الثی سیدھی بات کرتا ہے۔''

علی بن میٹم '' 'نہیں میچ بات کررہا ہوں میں دیوانہ کیوں ہونے لگا؟'' مکرخدا:'' لکڑی کی کشتی جو جمادات سے بتائی گئی اور بغیر عقل د جان کے ہے وہ بغیر نا خدا کے کیسے ادھرے ادھر جا کیگی؟''

علی بن بیش: میری به بات تعجب آور بے یا تمہاری کہ عالم ستی جوعقل و جان رکھتی ہے۔ بی مختلف گھاس جوز مین سے اگتی ہے یہ باران رحمت جوز مین پر نازل ہوتی ہے تیری فکر میں بغیر کی خالق و مدیر کے ہے جب کہ تو ایک چھوٹی می چیز کے لئے کہتا ہے کہ بغیر کی ناخدا اور راہنما کے ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر کئتی ؟

ید محر خداعلی بن میثم کا جواب دیے سے بس ہوگیا اور اس چیز کو اس نے درک کرلیا کہ بیٹشی والی مثال مجھے فکست دینے کے لئے دی گئی ہے۔ (وہی مصدرص ۳۳)

## ابوالهذيل سے على بن ميثم كامناظره

ا كدروزعلى بن ميثم نے ابوالمعذيل سے بوچھا۔"كيابيمج بكرالليس نوع انسان كو بر

نکی سےروکا ہاور ہریدی کرنے کا بھم ویا ہے؟"

ابوالمذيل:"بال يرجيح ب-"

علی بن میشم: "آیا بیرمناسب ہے کہ ابلیس نیکی کرنا جانتا ہواوراس سے لوگوں کوروکتا ہویا بدی کونہ جانتا ہواوراس سے روتا ہو؟"

ابوالحذيل: "بنيس بلكهوه جانا إ-"

على بن ميم "ايعنى بيانات بكرالبيس مريكى اور مربدى كوجانا ب-"

الوالعذيل: "بال"

علی بن میثم: مجھے بہ بتاؤ کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمہارا امام کون تھا؟ کیا وہ تمام نیکی اور بدی کو جانتا تھا یانہیں؟

ابوالعذيل: "ونبيس، تمام نيكي اور بدي كونبيس جانيا تعا-"

على بن ميم : بس اس سے يه تابت موتا ب كدابليس تمبار امام سے زياده عقل مند

"<u>-</u>

ابوالحذيل اس بات كاجواب دين سے قاصر رہا اور وہ برى طرح مجنس حميا- (الفصول الحقار سيد مرتضى جاص ٥- بحارج الص ٥٠٠٠)

ایک روز ابوالحد یل نے علی بن میشم سے بو چھا کہ علی السلام کی امامت اور بعد از رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر سے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟

علی بن مثمی: ''رسول خداصلی الله علیه وآله دسلم کی رحلت کے بعد تمام مسلمانوں کی بیہ متفقہ رائے تھی کے علی علیہ السلام مومن اور عالم کامل ہیں جبکہ اس وقت حضرت ابو بکر کے سلسلہ میں اس طرح کا جماع نہیں تھا۔''

ابوالهدذيل: "استغفرالله خدا معاف كرے كم فخص نے رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كى رحلت كے بعد حفرت ابو بكر كے علم وايمان پر اجماع نہيں كيا تھا؟"

على بن ينم : " مين اور مجھ سے پہلے والے اور حاليہ زمانے مين مير سر ساتھى ۔ " ابوالحد يل: "اس سے معلوم ہوتا ہے كہتم اور تمبار سے بمنوا كرائى مين زندگى گزار رہے

"-U!

علی بن میشم: "اس طرح کا جواب گالی گلوچ اور لزائی جھڑے کے علاوہ کچے نہیں ( این تو منطقی جواب نہ دے کر برا بھلا کہدرہا ہے اور مجھے گراہ جانتا ہے) تیرا بھی جواب گالی گلوچ ہی ہے (اینٹ کا جواب پھر بی ہے۔)

### حضرت علی کی برتری کا اعلان

عمر بن عبدالعزيز (اموى دوركا آخوال خليفه) كے دورخلافت ميں ايك تى نے اس طرح فتم كھائى۔

" أن علينا " خير هذه الا منه والاامراتي طالق ثلاثا."

''یقیناً علی علیہ اسلام اس امت کے بہترین فرد ہیں اور اگر ایبانہیں ہے تو میری ہوں کو تمین طلاق ہو''۔وہ مخص اس بات کا معتقد تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب ہمترین مختص علی بن ابی طالب علیم مااسلام ہیں بس اس وجہ سے اس کی طلاق باطل ہوجاتی ہے۔

ہاں اہل بیت حضرات کا بیعقیدہ ہے کہ اگر ایک نشست میں تین مرتبہ طلاق کلاق کہددیا جائے تو طلاق صحیح ہے اس شخص کی بیوی کا باپ اس طلاق کوصیح جانتا تھا کیونکہ اس کے عقیدہ کے مطابق رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کے بعد علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے انفنل وبرتر نہیں تھے۔

اس عورت کے شو ہراوراس کے باب میں بحث ہوگئ۔

شوہر کہتا تھا:''میری ہوں ہے،اور طلاق باطل ہے کیونکہ شرط طلاق علی علیہ السلام کا تمام امت میں برتر نہ ہوتا ہے جب کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ علی علیہ السلام تمام لوگوں سے افضل و برتر ہیں تو طلاق کہاں واقع ہوئی؟''

باپ کہتا تھا:''طلاق واقع ہوئی کیونکہ علی السلام تمام لوگوں سے افضل و برتر نہیں ہیں 'متیجہ میں بیر عورت اپنے شو ہر پر حرام ہے۔'' بیہ بحث آگے بوج گئی اور کچھ لوگ باپ کے طرفدار ہو گئے اور کچھ شو ہر کے اور بیر مسئلہ

ورانے وصكانے تك آكيا۔

میمون بن مبران نے اس واقعہ کوعمر بن عبدالعزیز کے پاس لکھ بھیجا تا کہ وہ اسے طل

25

عمر بن عبدالعزیز نے ایک نشست بلوائی جس میں بنی ہاشم بنی امیداور قریش کے چند بزرگوں کوشرکت کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اس مسلے کاحل تلاش کریں۔

اس میننگ میں بات چیت تو بہت زیادہ ہوئی۔ بی امیداس کا جواب دینے سے بے بس تھاس لئے انہوں نے سکونت اختیار کیا۔

آخريس في باشم كايك فخص في كها:

" طلاق صحیح نہیں ہے کیونکہ علی علیہ السلام تمام امت میں ، ب سے افضل و برتر ہیں۔ اور طلاق کی شرط عدم برتری ہے لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔"

اس فخص نے اپنے دعویٰ کے جبوت کے لئے عمر بن عبدالعزیز سے کہا۔ بچھ پر خدا ک قتم ہے کیا میں معلقہ اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیار پڑنے پران کی عیادت کے لئے محے تھے اور اس وقت آپ علی علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں۔

آپ نے فرمایا۔" بیٹی کیا کھانا جا ہتی ہو؟"

جناب فاطمه سلام الله عليهانے عرض كيا-"بابا انگور كھانے كودل جاه رہا ہے-"

طالانکہ بیانگور کا موسم نہیں تھا اور حضرت علی علیہ الله مجھی سفر پر تھے مگر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول وعاکی۔ علیہ وآلہ وسلم نے بول وعاکی۔

"اللهم آتنابه مع افضل امتى عندك منزلة"

''خدا انگورکومیرے پاس اس کے ذریعے پہنچا جو تیرے نزدیک منزات میں سب سے زیادہ ہو۔''

ناگاہ علی علیہ السلام نے دق الباب کیا اور ایک ٹوکری جوان کے ہاتھ میں بھی اس پرعبا کا دامن پڑا ہوا تھا لے کر گھر میں داخل ہوئے۔

بغير خداصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا\_"على يدكيا بي؟"

علی علیہ السلام نے کہا۔'' بیا تگورہے جس کی فاطمہ زہرانے خواہش کی ہے۔'' پیغیبر اکرم صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔''اللہ اکبر خدایا تو نے جس طرح علی کو اس امت کا بہترین مخض قرار وے کر جھے خوش کیا ای طرح اس انگور کو میری فاطمہۃ کے لیے شفا قرار دینا۔''

اس کے بعد آپ نے انگور کو فاطمہ سلام اللہ علیبا کے پاس رکھ کر فر مایا۔'' بیٹی اے بسم اللہ کہد کر کھاؤ۔''

ابھی رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم جناب فاطمه سلام الله علیها کے گھرے بابر نہیں نکلے متحد کہ آپ صحت باب ہو گئیں۔

عمر بن عبدالعزيز نے مرد بنى ہاشم ہے كہا۔ " مج كہا اور الجھى طرح بيان كيا ميں كواہى ديتا ہوں كداس حديث كوميں نے سا ہے اور كئ جگدو يكھا ہے اور قبول كيا ہے۔ "

اس کے بعد عبدالعزیز نے اس عورت کے شوہر سے کہا۔''عورت کا ہاتھ بکڑ اور اپنے گھر لے جاوہ تیری بیوی ہے اگر اس کا باپ رو کے تو مار مارکر اس کا چیرہ بگاڑ دے۔''(۲)

اس طرح اس اہم جلے میں عمر بن عبدالعزیز (اموی دور کے آٹھویں خلیفہ) نے قانونی طور پر تمام امت پراہ مطیداللام کی برتری کا اعلان کربی دیا جس اکی وجہ سے بیجی واضح ہوگیا کہوہ عورت اس اہل سنت محض کی زوجیت میں باقی ہے۔

(١) شرح نج البلاغداين الى الحديد، احقاق الحق في في كمطابق ،جم، من ١٩٩٠ دع ليكر ٢٩٥ ك

### شخ بہائی کا ایک عجیب مناظرہ

دسویں اور گیارہویں صدی ججری کے عالم تشیع کے ایک بہت جلیل القدر عالم دین محرین حسین بن عبدالصد گزرے ہیں۔

محے بہائی نے اس اوقری میں اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ آپ کی قبرامام رضاعلیہ السلام کے مرقد مقدس کے جوار میں واقع ہے۔

ا کیسٹر کے دوران ان کی ملاقات ایک شافعی فدہب عالم دین سے ہوئی تو انہوں نے اس کے سامے اپنے آپ کو شافعی ظاہر کیا۔ جب اس شافعی کو بیمعلوم ہوا کہ شخ بہائی شافی مسلک ہیں اور مرکز تشج (ایران) ہے آئے ہیں تو اس نے شخ بہائی سے کہا۔

"پیشید حضرات اپنی باتوں سے اثبات کے لئے کوئی دلیل و شاہر بھی رکھتے ہیں؟" شیخ بہائی نے کہا۔" میرا بھی بھی ان سے سامنا ہوا ہے اور میں نے ریجی ویکھا ہے کہوہ

ا بي مطلب ومقصد ك ثبوت من بهت بي حكم دلاكل ركهت بين-"

شافعی عالم نے کہا۔" اگر حمکن ہوتو ان میں کوئی ولیل نقل کرو۔"

شخ بہائی نے کہا۔"مثلاوہ کہتے ہیں کہ محج بخاری میں آیا ہے کہ پیغیبراکرم صلی الله علیہ

وآلدوسلم نے فرمایا ہے۔

"فاطمه مير ع جكر كاكلوا بجس نے اسے اذیت دى اس نے مجھے اذیت دى اور جس نے اے ادیت دى اس نے مجھے اذیت دى اور جس نے اے اراض كيا اس نے مجھے ناراض كيا - "(1)

اوراس کے جارہی ورق کے بعد براکھا ہے۔

"وخرجت فاطمه من الدنيا وبي غاضبة عليهما" (٢)

"فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بحر ہے ناراض ہو کر رخصت ہو کی و رخصت ہو کی دونوں راویتوں کو جمع کرنے کے بعد اہل سنت کے مطابق ان کا کیا جواب ہوسکتا ہے۔؟ شافعی نہ ہب فکر میں ڈوب گیا (ان دوروایتوں پر غور کرنے ہے یہ نیچہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں عادل نہیں سے اور رہبری کی لیافت نہیں رکھتے تھے) اور تھوڑے نامل کے بعد اس نے کہا۔" بھی بھی شیعہ جھوٹ ہو جھے کچھوفت دوتا کہ میں صحیح

<sup>(</sup>۱) وی مصدر جه ص ۱۸۵ اور دوسرے مصادر کتاب "فضائل الحمد من الصحاح المدع" جسم ۱۹ میں و کھنے

بخاری کا مطالعہ کروں اور اس روایت کے صدق و کذب کا پتہ لگاؤں اور سیج ہونے کی صورت میں اس کا جواب بھی معلوم کرلوں۔''

شُخ بهائی کہتے ہیں۔

'' دوسرے دن جب میں نے ان (شافعی) کو دیکھا تر میں نے اس سے کہا۔'' تمہاری محقیق کہاں تک بہنجی؟''

اس نے کہا۔

''وبی ہوا جو میں کہتا تھا کہ شیعہ جھوٹ ہو نتے ہیں کیونکہ میں نے ان دونوں روایتوں کو میچے بخاری میں دیکھالیکن وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان چارور آگا فاصلہ ہے لیکن میں نے جب گنا تو پانچے ورق کا فاصلہ پایا۔''

كتنا بهترين جواب ہے؟ كتنى بدى حماقت ہے۔

مسیح بخاری میں ان دونوں روایتوں کا موجود ہونامقصود ہے خواہ وہ پانچ ورق کے فاصلے پر عول یا بچاس ورق کے فاصلے پر؟۔ (روضات البحات شرح حال شخ بہاءالدین عالمی )

# علامه حلی کا سیدموصلی سے مناظرہ

آ تھویں صدی جری کے اوائل میں شاہ خدا بندہ المخیان کا گیار ہواں بادشاہ می المذہب تھا مگرہ ، کہ جری میں علامہ طی (شیعوں کے بزرگ مرجع متونی ۲۷کے ھر) کے زبر دست مناظروں کی وجہ سے وہ شیعہ ہوگیا تھا۔ اس نے ندہب جعفری کا قانونی طور پر اعلان کر دیا اور پورے ایران میں اس وجہ سے شیعہ ندہب رائج ہوا تھا۔

ایک دن اس کے پاس اہل تسنن کے بوے بوے علماء بیٹھے ہوئے تھے علامہ هلی بھی شاہ کی دعوت پر وہاں موجود تھے اس برم میں شیعہ اور سی کے درمیان مختلف مناظرے ہوئے ان میں ایک مناظرہ رہیجی تھا۔

الل سنت کے ایک عظیم عالم سید موصلی نے علامہ طل ہے کہا۔'' پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسروں لوگوں (یعنی آئم علیم السلام) پرصلوات بیجنے کا کیا جواز ہے؟؟''

علان في آيت پرهوي-

"وبشي إلى عابريت الذين اذا اصا بتهم مصيبة قالوا انالله وانااليه راجعون اليك ليهم صلوات من ربهم رحمة" ان صابوں کو بشارت ووجن کے اوپر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم خدا کے لئے ہیں اوری کی طرف واپس لیث کے جاکیں محان لوگوں پران کے پروردگار کی طرف

عصلوات ورحت، " (يقره ١٥٥ عـ ١٥٤) سیدموسلی نے بوی بے اعتمالی سے کہا۔ " پیغیر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے علاوہ (آئم علیم السلام) اورس برایی معیب تازل بوئی کدوه صلوات کے متحق بوجا کی ؟" علامطی نے فورا کہا۔"سب سے بوی مصیت توبہ ہان کی (وہ سد تھالبذ آئمکی نسل میں تھا)نسل میں ایک تیرے جیما آ دی بھی ہے جو منافقوں کوآل رسول پرزجے دیتا ہے' علامه كي اس ما ورجواني برسارا جمع بنس بردا(١)

(۱) تعجد الامال ج عص ٢٩٩٩مو حمن المعضر والفقيد علل مزيد وضاحت ك لي مناظره ٢٠ عربو ع كرير-

# ایک شیعه عالم کاامر بالمعروف کےمسئول سے مناظرہ

الك شيعه عالم دين معودي حكومت كم مركز امر بالمعروف اورنبي ازمكر مين يہنج مح ال انھوں نے اس سربرت سے کچھ تفتلوی جوایک مناظرہ کی شکل اختیار کر گئی۔ ہم اے بالقل كررى ين-

سرپست:"رسول اکرم ونیا سے چلے مجے اور جومر جاتا ہے وہ کسی کو نقصان یا فاکدہ نہیں

پنجا سي أو پرتم لوك قبررسول سي كيا جا ج مو؟"

. شيعه عالم وين: " رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم أكر چداس ونيا كو چهوژ يكي بين مكر در

حقیقت وہ زندہ ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

"ولاتحسبن الذين فتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا، عندر بهم

يرزقون

"اور الله كى راه من قبل موجانے والوں كوتم مركز مرده تركما وه زنده ين اور اين پدودگار کاطرف سے رزق پاتے ہیں۔"(آل عران -۱۶۴)

ای طرح بہت ی روایتی بھی اس بات پردلالت کرتی ہیں کہ سطرح پنبرا کرم صلی اللہ علیدوآلدوسلم کازندگی میں احرّ ام کرنا واجب تھا ای طرح مرنے کے بعد یکی ان کا احرّ ام کرنا چاہیے۔ مريرست "الآيت على جوزندگى مراد لى كنى بكياده مهاى ال زندگى عاقف ب اوراس كےعلاوه كوئى أورزندكى ہے؟"

شیعہ عالم: "اس میں کیا مضا نقہ ہے کہ رسول خداصلی الشاعلیہ وآلہ وسلم رحلت کے بعد ایک دوسری زندگی کے مالک ہوں اور ہماری باتیں سنی اور ای عالم میں خدا کے عم سے ہم پر لطف كرين مارى مشكان على كرير؟ من تميين ع يوچما بول" جب تمبارا باب مرجاتا بو كياتم اس کی قبر پرنہیں جاتے اور اس کے لئے خدا ہے مغفرت کی دعانہیں کرتے؟"

مريست: "كول نيس بم جاتے ہيں۔"

شيعه عالم: " ين يغير اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كوزمان من نبيل تعاكدا سطرح ان ك زيارت ع مرف بوجا البدآ اب ان كى قبركى زيارت كے لئے آيا بول-"

اس سے واضح عبارت میں: پیغیر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے جمم اطهر کی وجہ سے قبر كاطراف كا حديقية مبارك موكيا ب الرجم اس قبر مقدس كى خاك كابور ليت بين ياات تمك بھے ہیں تو یہ باکل اس کے ماند ہے کہ جیے ایک شاگر دیا بطآ اپنا استادیا باپ کی مجت کی دجہ اس كے بيزى فاك الحاكرائي آكھوں سے لگاتا ہے۔

مولف كا قول ب: مجمع وه زمانه ياد ب جب المام شيني كو ملك بدركيا حميا تحا تو اس وقت مرے ایک نہایت بزرگ احتاد نے کہا تھا۔" یں چاہتا ہوں کہ اپنے عمامہ کے تحت الحنک کوامام خمین بعظین ے مس کروں اور اس فاک آلود تحت الحنک کے ساتھ نماز پر موں۔"

اس طرح کی باتی وراصل شدید حبت اور تعلق کی شازی کرتی بین ان می کی طرح ک كى شرك كاكوئى شائبيس بوتا قرآن كريم في اولياه خدا بي قوسل كرنا جائز قراردية بوئ ا \_ بخش ومغفرت كاذر ايد قرار ديا ب جيها كه سوره نهاء كى ١٢٠ وي آيت عن بم پر هته بيل- ''ولوانهم از ظلمو اانفسه جائوك فاستغفروا......' ''اور جب انہول نے اپ اور ظلم كيا تما تو اگر تبهارے پاس آكر الله سے استغفار كرتے اور رسول بھى ان كے لئے استغفار كرتا تو وہ اللہ كوتواب ورجيم پاتے۔''

### علامه اميني كا قانع كننده جواب

علامه المنى شيعول كے عظيم عالم دين مولف كتاب "الغدير" نے اپنے ايك سفر كے دوران ايك جلے ميں شركت كى تو دہاں ايك في عالم دين نے آپ سے كہا۔ "تم شيعد حضرت على عليه السلام كي سلسلہ ميں غلوكرتے ہواور انہيں حد سے زيادہ برحاتے ہو مثلاً انہيں يدالله عين اللہ جيے القاب سے يادكرتے ہيں۔ صحاب كى اس حد تك تو صيف كرنا غلط بـ"

علامدامنی نے برجتہ جواب دیا۔"اگر حضرت عمر بن خطاب نے علی علیہ السلام کو ان القاب سے یادکیا ہوتو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟"

اس نے کہا۔" حفرت عمر کی بات مارے لئے جت ہے۔"

علامداین نے اس بزم می الل سنت کی ایک تناب منگوائی وہ کتاب لائی گئے۔ علامہ نے چندور ق بلٹنے کے بعداس صفح کو کھول دیا جہال مدعبارت نقل ہوئی تھی۔

''ایک شخص خانہ کعبہ کے طواف جس مشخول تھا ای دفت اس نے ایک تامحرم پر غلط نظر ڈال دی تو امام علیہ السلام نے دمیں اس کے چبرے پر ایک طمانچہ ما راوہ اپنے چبرے پر ہاتھ رکھے عمر بن خطاب کے پاس شکامت کرنے آیا اور پوراواقعہ بیان کیا۔

عرف اس كے جواب مل كہا۔ " بينك خداكى آكھ نے ديكھا اور خداكے ہاتھ نے مارا۔ "
سوال كرنے والے نے جب اس حديث كوديكھا تو قائع ہوگيا۔ اس طرح كى تعبير ساور
القاب دراصل احرّ ام اور تعظيم كى خاطر ہواكرتے ہيں مثلا" روح الله "جو حضرت عيلى عليه السلام كا
لقب ہے اس كا مطلب سے ہر گرنہيں كہ الله كى روح بھى ہوتى ہے بلكہ بيدان كى عظمت وبلندى كے
بيان كرنے كے لئے كہا جاتا ہے

# کیا پھراورمٹی پرسجدہ کرنا شرک ہے؟

ایک مرجع تقلید کہتے ہیں کہ ش ایک روزم جد نبوی میں نماز مج انجام دینے کے بعد روضہ مقدی میں بیٹا ہوا تھا اور قرآن کریم کی طاوت میں مشغول تھا۔ ای دوران میں نے دیکھا کہ ایک شیعہ آیا اور روضہ کے بائیں طرف کھڑا ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا'اس کے قریب ہی دوآ دی معری روضے کے ستون سے فیک لگائے کھڑے تھے'جب انہوں نے اس شیعہ کو نماز کے دوران اپنی معری روضے کے ستون سے فیک لگائے کھڑے تھے'جب انہوں نے اس شیعہ کو نماز کے دوران اپنی جیب سے مجدہ گاہ فکالتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔''اس مجمی کو دیکھویہ پھر پر مجدہ کرنا چاہتا ہے۔''

شیعد مردرکوع میں گیا اور رکوع کے بعد مجدہ کرنے کے لئے ایک پھر پراٹی پیٹانی رکھ دی بیشانی رکھ دی بیشانی رکھ دی بیشانی کے بیٹے دی بیشانی کے بیٹے کا ایک میں سے ایک دوڑتا ہوا اس کی طرف جانے لگا لیکن قبل اس کے وہ وہاں تک پہنے پاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا'' تم کیوں ایک مسلمان کی نماز باطل کرتا جاہ رہے ہو جو اس مقدس جگہ پر نماز اوا کر دہا ہے''

ال نے کہا۔"وہ پھر پر تجدہ کرنا جاہ رہا ہے۔"

یں نے کہا۔ '' پھر پر بحدہ کرنے میں کیا اشکال ہے میں بھی پھر پر بحدہ کرتا ہوں۔'' اس نے کہا۔'' کیوں اور کس لئے۔''

مل نے کہا۔ '' وہ شیعہ ہے اور فدہب جعفری کا پیرو ہے میں بھی فدہب جعفری کا معتقد ہول کیا جعفر بن محمدامام صادق علیہ السلام کو پیچانے ہو؟''

ال نے کہا:"بال"

مل نے کہا۔" کیا وہ اہل بیت رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں؟" اس نے کہا" ہاں"

مل نے کہا۔"وہ ہارے فرہب کے پیشواہیں

وہ کتے ہیں کہ فرش اور ٹاٹ پر مجدہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ایک چز پر مجدہ کرنا چاہیے جو

زعن كاجزاء عل عرو"

اس فخض نے تھوڑی مدر فاموش رہنے کے بعد کہا۔"دین ایک ہے نماز بھی ایک

"-

میں نے کہا۔'' ہاں دین ایک ہے نماز ایک ہے تو اہل سنت بھی نماز کے وقت مختلف طریقوں سے کیوں نماز اداکرتے ہیں''

تمبارے ندہب میں کچھ لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور کچھ ہاتھ باعدھ کر نماز اوا کرتے ہیں۔ دین ایک ہے اور رسول خدانے ایک ہی طریقے سے نماز اوا کی تھی پھر یہ اختلاف کیوں؟ تم کہو گے کہ کہ ابوعنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن طبل نے اس طرح اس طرح کہا ہے (ہاتھ کے اشارے سے بتایا)

اس نے کہا۔" ہاں ان لوگوں نے ای طرح کہا ہے۔"

من نے کہا۔ امام صادق علیہ السلام ہمارے ندہب کے پیٹوا ہیں جن کے لئے تم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خاتم اللہ اللہ کا محکم دیا ہے۔
اس بات پر بھی توجہ رہے کہ 'اھل بیت ادری بست تھی البیت '' گھروا لے گھر کیا تمیں دوسروں سے زیادہ جائے ہیں۔ 'مہذا رسول خدا کے البلیت' اظام البی سے دوسروں کے مقابل زیادہ آ گاہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم بہر حال ابو حنیفہ سے کی گنا زیادہ ہاں کا قول ہے کہ 'زیمن کے ابراء پر بحدہ کرتا چاہیے گراون اورروٹی پر بحدہ کرتا درست نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہار سے درمیان اختلاف کی نوعیت بالکل وہی ہے جوخود تمہارے ندہب میں پائے جانے والے مخلف مسالک میں ہاتھ بائد ھے اور کھولئے کے سلے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف فروع دین کا اختلاف سے ادر یہ اختلاف فروع دین کا اختلاف سے نہ کہ اصول دین کا اور فروع دین کا اختلاف سے نہ کہ اصول دین کا اور فروع دین کا اختلاف سے نہ کہ اصول دین کا اور فروع دین کا اختلاف سے نہ کہ اصول دین کا اور فروع دین کا اختلاف کی بھی طرح سے شرک سے تعلق نہیں رکھتا۔

جب میری بات یہاں تک پہنچ گئی تو وہاں بیٹے ہوئے تمام اہل سنت حضرات نے میری بات کی تقد ایس کے بیٹی گئی تو وہاں بیٹے ہوئے تمام اہل سنت حضرات نے میری بات کی تقد ایس کی اور تب میں نے غصے میں اس سے (جوشیعہ کی بحدہ گاہ چھیننے کے لئے دوڑا تھا) کہا۔

کیا تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہیں آتی کہ ایک چھن ان کی قبر کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور تو اس کی نماز باطل کر رہا ہے جبکہ وہ خودا پنے فد جب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس فدجب سے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس فدجب سے تعلق رکھتا ہے جو فدجب سے صاحب قبر لے کرآیا ہے ؟

"الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهر هم تطهيرا"

تمام كے تمام حاضرين نے اس كى لعنت و طامت كى اور اس سے كہا۔ "جب وہ اپنے فدہب كے مطابق نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے كيوں لڑائى جھڑا كرتا ہے "اور اس كے بعد سب لوگوں نے جھے سے معافی ما گی۔ (۱) نے جھے سے معافی ما گی۔ (۱) مختصر شرح

واقعی وہایوں اورسنیوں کے علاء کا کام کتنا جرت انگیز ہے کہ وہ محوام کوفریب دیتے ہیں اور انہیں یہ بات ذہن نشین کراتے ہیں کہ خاک شفا کتھ یا لکڑی پر بحدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ ہیں ان سے پوچھتا ہوں بحدہ خاک شفا کلڑی پھر یا فرش اور ٹاٹ پر کرنے میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ تم ٹاٹ پر کرتے اور چٹائی پر بحدہ کرتے ہوا ہے شرک نہیں قرار دیتے ہولیکن شیعہ حضرات اگر پھر اور خاک شفا پر بحدہ کریں تو یہ شرک ہے؟

کیا جوفض فرش اور چنائی پر بحدہ کرتا ہے تو گویا اس کی عبادت کرتا ہے؟ تم لوگ جوشیعہ حفرات کی شرک کی نبعت دیے ہوکیا انہیں بحدہ کرتے وقت نہیں دیکھتے کہ بحدہ میں وہ تین بارسحان اللہ کہتے ہیں یا ایک بارسحان رئی الاعلی (پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات ) اور اس کی حمد وستائش پرغور نہیں کرتے ؟ تم لوگوں کی زبان بھی عربی ہے۔ حمیمیں عربی الفاظ سے زیادہ واقف ہونا چاہے۔ حمیمیں یہ المجھی طرح جان لیما چاہے کہ جس پر بحدہ کیا جاتا ہے اور جس کے لئے محدہ کیا جاتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟

اگرہم کی چز پر بجدہ کرتے ہیں تو اس کا معنی بیٹیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنے گئے ہیں بلکہ بجدہ کی حالت میں ہم نہاہت ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ اپنے خداو ند متعال کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہیں۔ لیا تم نے بید دیکھا ہے کہ بت پرست اپنے سرکے بینچے بتوں کو دکھ کر ان کا مجدہ کرتے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ اپنے بتوں کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے سامنے اپنی چیٹانی زمین پر دکھتے ہیں۔ یہاں پر بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں' نہ کہ ان چیزوں کی جس پروہ اپنی پیٹانیوں کو رکھا کرتے ہیں۔

متجہ یہ ہوا کہ پھر پر بحدہ یافرش پر بحدہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس سے یہ بھی ٹابت نہیں ہے کہ ہم ان کا بحدہ کرتے ہیں بلکہ یہ تمام بحدے صرف خداو عدمتعال کے لیے ہوتے ہیں ابل فرق سے ہے کہ ہمارے خرب کے پیشوا اور رہبر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اجزاز مین (پھر یا ایک مجدہ گاہ جومٹی یا پھر ہے بنی ہو) پر مجدہ کرولین اہلسند کے ندہب کے رہبر (مثلاً اطوحند\_امام شافعی وغیرہ) کہتے ہیں۔کداگرفرش پرنماز پڑھدے ہوتوای پر مجدہ کرو۔

یہاں پر اہلست حضرات میر سوال کرتے ہیں کہتم لوگ فرش پر مجدہ کیوں نہیں کرتے بلکہ خاک یا خاک کی انواع میں سے کسی ایک پر مجدہ کرتے ہو؟

اس کا یمی جواب ہے۔" رسول اکرم صلی اللہ علیہ وال وسلم فرش پر بحدہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ رہت اور خاک پر بحدہ کیا کرتے تھے (۱) ہال بعض روا تھوں کے مطابق شدید گری کی وجہ ہے لباس پر بحدہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

جیا کرائس بن مالک سے ایک روایت نقل ہوئی ہے۔

"كنا نصل مع النبي صلى الله عليه وآله كنا نصل مع النبي صلى
الله عليه واله وسلم فيضع احد ناطرف الثوب من شدة الحرفي
مكان السجود"

'' ہم لوگ پینیبر اکرم صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو بعض لوگ شدید گری کی وجہ سے بجدہ کے وقت مقام بجدہ پراپنے دامن رکھ دیا کرتے تھے۔ (وہی مصدر)

ال روایت سے بیس ہم جما جا سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت فرش پر ہجدہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن یہ کہ آیا رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقت ضرورت گری کی شدت کی وجہ سے فرش پر ہجدہ کہ یا تھا یا نہیں؟ اس طرح کی کوئی روایت ال موضوع پر آپ کے سلسلے میں نہیں پائی جاتی ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ز مین کے اجزاء پر بجدہ کرنا شرک ہے تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ خدا کے تھم سے فرشتوں کا بجدہ جوان لوگوں نے آدم کے سامنے کیا تھا وہ بھی شرک بی تھا یا کعبد کی جانب مند کر کے نماز پڑھنا بھی شرک ہے۔ بلکہ ان دوٹوں موارد پر تو شرک میں خاصی شدت پائی جاتی ہے کیونکہ فرشتوں نے تو جناب " دم علیہ السلام کے سامنے بحدہ کیا تھا نہ کہ دھنرت آدم پر اور اس طرح تمام مسلمان بھی کعبہ پر بجدہ نہیں کرتے بلکہ کعبہ کے سامنے بحدہ کرتے ہیں۔

اس کے باوجود کمی مسلمان نے یہیں کہا کہ جناب آ دم علیہ السلام کے سامنے یا کعبہ ک

<sup>(</sup>١) مريدمطوات كے لئے كتب"ال جالجامع" ج عض ٩٢ اورا حاديث محال سنة إب جود سے رجوع كري - ط

ست بحدہ کرنا شرک ہے کو تکہ حقیقت بحدہ یعنی نہایت خضوع وخثوع کے ساتھ خدا وند متعال کے عمل سے سر نیاز فم کرنا ہے۔ ای وجہ سے کعبہ کی سمت بحدہ کرنا خدا کے عمل سے خدا کا بحدہ کرنا ہے اور جناب آ دم علیہ السلام کے سامنے بھی جناب آ دم کا بحدہ اولاً تو علم خدا تھا جس کی اطاعت کے لئے فرشتوں نے اپنی پیٹانیاں فم کی تھیں دوسرے یہ کہ بیب بحدہ شکر البی کے طور پر تھا اور اس بنیاد پر ہم سحدہ گاہ خاک شفا یا کٹری پر بحدہ تو کرتے ہیں لیکن بیب بحدہ خدا کے علم کی بجا آ وری کے لئے ہاور ممارا یہ بحدہ اس چز پر ہے جو زیمن کے اجزاء میں سے ہو بیا کہ ہمارے غرب کے راہنماو پیٹوا نے فرمایا ہے کہ خدا کے بحدہ کے وقت اپنی پیٹانی کو زیمن کے اجزاء میں سے کی چز پر نکاؤ۔

## امر بالمعروف كرريست سے ايك شيعه مفكر كامناظره

' ایک شیعہ عالم وین مدینہ میں امر بالمعروف کمیٹی کے رکیس کے پاس اپنے کسی کام سے گیا تو وہاں کمیٹی کے رئیس اور شیعہ عالم وین میں بعض شیعہ امور کے سلسلہ میں اس طرح بحث ہوئی۔ رئیس: ''تم لوگ پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نماز زیارت کس لئے پڑھتے ہو جبکہ غیر خدا کے لئے نماز پڑھنا شرک ہے؟''

شیعہ مفکر '' ہم پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز خدا کے لئے پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے لئے بدیہ کرتے ہیں۔'' رکیس:'' قبروں کے پاس نماز پڑھنا شرک ہے''

شیعہ مفکر ''اگر قبروں کے پاس نماز پڑھنا شرک ہے تو کعبہ میں بھی نماز پڑھنا شرک ہے کو کعبہ میں بھی نماز پڑھنا شرک ہے کو نکہ جمرا سمعیل اور بعض دوسرے پیغیروں کی بھی قبر بین اور یہ بات اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے نقل ہے کہ بعض پیغیروں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں تمہارے کہنے کے مطابق حجر اسمعیل میں نماز پڑھنا شرک ہے جبکہ تمام نذہب کے ملاء (حنیٰ ماکی شافعی اور صنبلی وغیرہ) سب سے سب حجراسمعیل میں نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا

ال بنا رقبرول كقريب نماز ردها شرك نبيل ب-"(1)

ال كمينى كي ايك فخف في كُها- " بيغ برصلى الله عليه وآله وسلم في قبرول كي پاس نماز پز صنے منع فرمايا ہے۔"

شیعہ مفکر: ''یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سراسر تہت لگائی گئی ہے اگر قبر کے پاس نماز پڑھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے تو لا کھوں اور کروڑوں زائر کیوں ان کی مخالفت کرتے ہیں اور مجد نبوی ہیں آپ کی قبر اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی قبروں کے سامنے اس فعل کے مرتکب ہوتے ہیں؟

اس سلسلے میں چندروایتی بھی نقل ہوئی ہیں کہ پیغیر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند صحابیوں نے قبروں کے قریب نماز پڑھی ہے۔ منجملہ

صحیح بخاری (۲) میں نقل ہوا ہے کہ عید قربان کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیع میں نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے فر مایا۔

"أن كون كى خاص عبادت يد بي كه بم نماز پڑھيں اوراس كے بعد والى موں اور قربانى كريں اورجس نے اس طرح كيااس نے كويا ميرى سنت پڑمل كيا۔"

اس دوایت کے مطابق آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم نے قبروں کے قریب نماز پڑھی ہے کیاں نہوں کے قریب نماز پڑھی ہے کیاں نم لوگوں کو قبروں کے پاس نماز پڑھنے ہے دو کتے ہواور کہتے ہو کہ اسلام ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے آگر اسلام سے تمہارا مطلب شریعت محمدی ہو قصاحب شریعت محمر صلی الله علیه وآله وسلم نے خود بقیج میں نماز پڑھی ہے۔ ہاں اس بات کی طرف توجہ رہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم جب مدینہ میں وارد ہوئے تھے تو اس وقت بقیح قبرستان تھا اور اب بھی ہے۔

اس بناء پر پیغبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم کنزدیک اور ان کی پیروی کرنے والوں کے نزدیک قبرول کے پاس نماز پڑھنا جائز ہے۔لیکن تم لوگ پیغبر اسلام صلی الله علیه وآل کم کی رائے کے خلاف قبرول کے نزدیک نماز پڑھنے ہے منع کرتے ہو۔

<sup>(</sup>١) مناظرات في الحرين الشريفين \_سيدعلى بطحالي مناظره پنجم

<sup>(</sup>١) ج ١٥ س١٢ ( طع مالع العب)

# ال سليله مين ايك غم انگيز واقعه

ڈاکٹرسیدمحر تجانی سادی اہل سنت کے ایک ایے مفکر ہیں جنہوں نے شیعیت اختیار کرلی وہ لکھتے ہیں۔

"شین بقیج زیارت کے لئے گیا ہوا تھا اور وہاں کھڑا ہوکر اہل بیت علیم السلام پر درود پڑھ
رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک بوڑھاضعف اور ٹا توال رورہا ہے جس نے اس کے گریہ ہے بچھ لیا کہ وہ شیعہ
ہے تھوڑی بی دیر بعد بیخض قبلدرخ ہوکر نماز پڑھ رہا تھا کہ نا گیاں دیکھا ایک سعودی فوج کا آدی
اس کے پاس دوڑا ہوا آیا جس سے یہ پنہ چل رہا تھا کہ بہت بی دیر سے وہ اس شیعہ کی ٹوہ میں لگا ہوا
تھا آتے بی اس نے اپنی او فی ایڑی کے جوتے سے اس طرح مارا کہ فورا بی وہ منہ کے بل
زین پرگر پڑا اور بچھ دیر کے لئے وہ بے ہوش ہوگیا اور ای بے ہوشی کی حالت میں وہ فوج کا آدی
اس کے جودیے کی مارتا اور برا بھلا کہتا رہا۔

اس بوڑ مے کو دیکھ کرمیرا دل بحرآیا اور خیال کیا کہ میرا دل مر چکا ہے لیکن یکا یک میری غیرت جوش میں آئی اور میں نے اس فوجی ہے کہا۔

"خداخش نيس موكا اعتماز يزعنى حالت مس كول مارر بهو؟"

اس نے زوج کر جھے کہا۔ "فاموش ہو جاور نہ تیرا بھی کی حشر ہوگا جواس کا ہوا ہے۔" میں نے ای جگہ بعض زائرین کو دیکھا وہ کہر ہے تھے۔"وہ جوتے ہی کاستحق ہے کیونکہ

اس نے قبر کے یاس نماز بڑی ہے۔"

عصد میں میں نے کہا۔'' قبر کے پاس تماز پڑھناکس نے حرام قرار دیا ہے؟ اور طویل گفتگو کے بعد میں نے کہا۔

" اگر بالفرض قبر کے پاس نماز پڑھنا حرام بی ہو تری سے منع کرنا چاہے نہ کہ غصہ

"-c

میں ایک بادیت شین کا واقعہ تمہارے لئے نقل کروں۔ پیغیبر اکرم صلی الذرعلیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا ایک بے حیا اور بے شرم بادیہ شین نے آ کر پنیراکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے سلامنے مجد میں آگر پیشاب کردیا بید و کیھ کرایک صحابی اپئی شمشیر کے کرائے آل کرنے کے لئے بر ھے لیکن پنیم سلی الله علیه وآله وسلم نے اسے تی سے روکا اور کہا۔ ''اسے اذبت نه دوایک بالٹی پانی لاکراس کے پیشاب پر ڈال دو تاکہ مجد پاک ہوجائے تم لوگ لوگوں کے امور کر آسان کرنے کے لئے بیسج محے ہونہ کہ اذبت دینے کے لئے (تم میں جاذبیت ہونی چاہے نہ کہ نفرت)

اصحاب نے پینجبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پرعمل کیا اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پرعمل کیا اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باویہ شین کو بلایا اوراپ قریب بٹھا کر بڑے ہی نرم کہج میں اس سے کہا۔" یہ خدا کا گھر ہے اسے نجس نہیں کرنا چاہیے۔"

وه باديه شين اى وقت مسلمان موكيا-

کیا واقعی حربین کے خدام کا ای طرح کا سلوک ہونا چاہیے جس طرح وہ ایک بوڑ ھے اور نامینا سے پیش آتے ہیں اور کیا اس طرح اپنے اخلاق کو پیغیبرا کرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کہہ کر لوگوں کے لئے اپنے کونمونہ قرار دیں گے؟ (ڈاکٹر تیجانی کی کتاب سے اقتباس)

# مظلوميت فاطمه زبراسلام اللهعليها كيول؟

امر بالمعروف تمیٹی کے ساٹھ شیعہ علماء کے چند مناظرے بیان کئے جا چکے اور اب ہم چند دوسرے جسے بیان کررہے ہیں توجہ فرمائمیں۔

رئیں: "قریفیر ایک مصلی الله علیه وآله وسلم اور فاطمه زبرا سلام الله علیما کے پاس اذکار کے درمیان تم لوگ"السلام علیك ایدها المفلومة "كول كہتے ہو (الے مظلومة پرسلام ہو) كس فخص نے فاطمہ زبراسلام الله علیما پرظلم كيا ہے؟

شیعه مفکر: " فاطمه زبراسلام الله علیها کے بارے میں غم انگیزستم کا واقعہ تمہاری کتابوں میں

المامات-"

رئيس: كس كتاب عن؟"

شیعه مفکر: " کتاب" الالمه والسیاسة " کے صفح نمبر ۱۳ پر جس کے مولف ابن کتب و دینوی

"-U.

رئیں:'' ہمارے پاس اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے۔'' شیعہ:'' میں اس کتاب کو دوکان سے خرید کر تمہارے لئے لاؤں گا۔''

رئیس نے میری اس پیش کش کو قبول کر لیا میں بازار جا کر کتاب''الا ہامتہ والسیاستہ'' خریدلا یا اور اس کے سامنے ج اول ص 19 کھول کر رکھ دیا اور کہاا ہے پڑھو۔اس سنجہ پر اس طرح لکھ ہوا تھا۔''

"اس وقت حفزت ابو بحران لوگوں کی جبتی میں تھا جنہوں نے اس کی بیعت کرنے سے
انکا رکر کے علی علیہ السلام کے گھر میں بناہ کی تھی ۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کوان لوگوں کے پاس
بھیجا حضرت عمر علی علیہ السلام کے گھر کے پاس آ کر بلند آ واز سے علی علیہ السلام اور ان کے گھر میں
جو بھی لوگ ہتے آتھیں بلایا اور کہا حضرت ابو بکر کی بیعت کے لئے گھر سے باہر نکل آ و گر وہ گھر سے
باہر نہیں آ کے تو حضرت عمر نے آ گ لکڑی مشکوائی اور کہا اس کی قتم جس کے ہاتھ میں حضرت عمر کی
جان ہے تم لوگ جلد سے جلد باہر آؤور نہ تم لوگوں کے ساتھ اس گھر کو آپ کی لگا دوں گا۔

حفزت عمر کے بعض ساتھیوں نے کہااس گھر میں حفزت فاطمہ زبراسلام اللّٰہ علیہا ہیں۔ عمر نے کہا۔'' ہوا کریں ۔''

مجبور موكر حضرت على عليه السلام كے علاوہ تمام لوگ گھر سے با ہر نكل آئے۔

ای صفحہ کے ذیل میں لکھا ہوا۔ ہے کہ مرتے وقت حضرت ابو بکرنے بستر علالت پر کہا۔

كاش على عليه السلام ك كر يرحمله نه موا موتا اگرچه افعول في مم سے اعلان جنگ

كياتها-"

یبال شیعہ نے وہانی رکیس سے کہا۔'' حضرت ابو بکر کی بات پرخوب توجہ کروم تے وقت انھول نے کس طرح تاسف اور پشیمانی کا اظہار کیا۔''

رئیں اس کتاب کے استدلال ۔ ¿تلملا اٹھا اور کہنے لگا۔''اس کتاب کا مولف ابن قتبیہ شیعوں کی طرف مائل ہے۔''

شیعہ مفکر ""اگرابن قتب ذہب تشیع کی طرف مائل ہے توضیح مسلم بخاری کے موفین کے

بارے میں کیا کہتے ہو جبکہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام الله علیها مرتے وقت ابو برے ناراض تھیں اور فرت کرتی تھیں یہاں تک کہ ونیا کو خدا حافظ کہا۔''

(اس سلسله میں صحیح مسلم ،ج ۵ ص۵۳ اطبع مصر صحیح بخاری ج۵ص ۱۷ اطبع الشعب (باب عزوة نیبر) ملاحظة فرمائيس)-

# خاک شفاء کی سجدہ گاہ پر سجدہ کرنے کے متعلق ایک مناظرہ

مصر کی الازهر ' یو نیورش کافارغ التحصیل الل سنت کا ایک عالم وین جن کا نام' شخ محرم کی انطاک' تھا اور بیشام کے رہنے والے ہیں انھوں نے اپنی بہت بی عظیم تحقیق کے بعد ذہب تشیع اختیار کرلیا۔وواپی کتاب' لماذاا خدرت هب الشبیعته "میں اپنے ذہب شیعداختیار کر نے کے سلسلے میں تمام علل واسباب کے مدارک لکھتے ہیں۔''

یہاں پراہل سنت ہے ان کا ایک مناظر فقل کررہے ہیں جو خاک شفا پر بجدہ کرنے کے سلسلے میں ہوا تھا ملا حظہ فرما کیں۔''

محمر مرق اپنے گھر میں بیٹے ہوئے تتے چندالل سنت ان کے گھر پران کی زیارت کے لئے آئے جن میں ان کے بچھ جامعہ از ہر کے پرانے دوست بھی تتے ۔ گھر پر گفتگو کے دوران بات چیت یہاں تک پنچ میں۔''

علا اہل سنت " تمام شیعہ حضرات خاک شفا پر مجدہ کرتے ہیں۔ ای وجہ ہے وہ مشرک ہیں۔ محمد مرق : خاک شفا پر مجدہ کرتے ہیں۔ ای وجہ سے وہ مشرک ہیں۔ محمد مرق : خاک شفا پر مجدہ کرتے ہیں نہ کہ مٹی کا مجدہ کرتے ہیں البتہ تمہاری فکر میں اگر اس میں کوئی چیز ہے اور شیعہ اس کا مجدہ کرتے ہیں نہ کہ مٹی کا مجدہ کرتے ہیں۔ نتیجہ سے کہ وہ خدا کے مجدہ کے اس سے واضح میہ کہ حقیقت مجدہ خدا کے سامنے خضوع کا آخری درجہ ہے نہ کہ خاک شفا کے سامنے خضوع خشوع ہے۔

ان می سے ایک حمید نا م فخص نے کہا تمہیں اس چزکی میں داد دیتا ہوں کہ تم نے بہت

ی اچھا تجزید کیا لیکن ہمارے لئے ایک اعتراض باتی رہ جاتا ہے وہ یہ کرتم لوگ (شیعہ) کیوں اس چز پرمعر ہو کہ خاک شفا پر ہی مجدہ کیا جائے اور جس طرح مٹی پر مجدہ کرتے ہوای طرح دوسری تمام چزوں پر مجدہ کیوں نہیں کرتے ؟

محر مرى: "بم لوگ اس بنياد پر خاك پر بجده كرتے بيں كه بيغبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم في الله عليه وآله وسلم في ايك حديث جوتمام فرقول ميں پائى جاتى بفر مايا"

"جعلت لى الارض مسجد اوطهورا"
"زين مرك لئ مجده كاه اور باك وباكرة قراردى كى ب-"

حيد: "كس طرح تمام ملمان اس نظريه پراتفاق نبيل ركھتے ہي؟"

محرمری: جس وقت پنجبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت کی ای وقت آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا کیا اس وقت اس مسجد میں فرش تھا؟''

حيد: "بنيس فرش نيس تفا-"

محرمری: ''بس پنیبراکرم ملی الله علیه وآله وسلم اوراس وقت کے تمام مسلمانوں نے کس چزیر بحدہ کیا تھا؟''

حید:''مسلمانوں نے اس زمین پر بجدہ کیا تھا جس کا فرش خاک ہے بنا ہوا تھا۔'' محد مرمی:''تمہارے اس اعتراض کی بنیاد پر پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نمازوں کے بجدے زمین پر کئے ہیں اس طرح تمام مسلمانوں نے پنجبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی زمین پر ہی مجدہ کیا بس انہیں وجوہ کی بنا پر خاک پر بجدہ کرنا صحح ۔''

مید: '' ہماراعتراض یہ ہے کہ شیعہ صرف خاک پر مجدہ کرتے ہیں اور خاک زین سے لی می ہے اسے مجدہ گاہ بنا دیا اور جس پر وہ اپنی جبینوں کور کھتے ہیں اور مجدہ کے وقت اس کو دوسری زین پرر کھتے ہیں اور اس پر مجدہ کرتے ہیں۔''

محر مرگی: ''اولاً یہ کہ شیعہ عقیدہ کے مطابق ہر طرح کی زمین پر مجدہ کرنا جائز ہے خواہ پھر کا فرش ہویا خاک کا فرش ہو۔ ٹانیا یہ کہ جہاں مجدہ کیا جائے وہ پاک ہوبس نجس زمین میں یا خاک پر مجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے وہ مٹی کا ایک فکڑا جو مجدہ گاہ کی شکل کا بنایا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ ر کھتے ہیں ، تا کہ اس بات کا احمینان رہے کہ یہ پاک ہے اور اس پر بحدہ ہوسکتا ہے۔ حید: ''اگر شیعوں کی مراد صرف پاک اور خالص مٹی پر بحدہ کرنا ہے۔ تو وہ کیوں اپنے

ساتھ مجدہ گاہ رکھتے ہیں کیوں نبیس تھوڑی می خاک اپنے پاس رکھتے ؟

محمر مرگی: ''اپنے ساتھ خاک رکھنے سے کپڑے وغیرہ گندے ہو سکتے ہیں کیونکہ خاک کی طبیعت ہے کہ اسے جہاں بھی رکھا جائے گا وہ اسے آلودہ کردے گی شیعہ حضرات ای وجہ سے اس خاک کو پانی میں ملا کر ایک خوبصورت شکل کی سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں تاکہ اسے اپنے ساتھ رکھنے میں زحت نہ ہواورلباس گندہ نہ ہونے پائے۔

حید: "خاک کے علاوہ بوریا والین وغیرہ پر جدہ کیوں نہیں کرتے؟"

محمر مرگ: "میں نے کہا کہ بجدہ کا مطلب یہ کہ خدا کے سامنے آخری درجہ کا خضوع اور خشوع جو میں کہتا ہوں کہ خاک پر بجدہ کرتا خواہ وہ بجدہ گاہ ہو یا زم خاک ہو خدا کے سامنے زیادہ خضوع یا خشوع پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خاک سب سے زیادہ حقیر چیز ہے اور ہم اپنے جم کا سب عظیم حصہ (لیعی پیٹائی) سب سے حقیر اور پہت چیز پر بجدہ کے وقت رکھتے ہیں تا کہ خدا کی عبادت بہت ہی خصوع اور خشوع سے کریں۔ای وجہ سے متحب یہ ہے کہ جائے بجدہ عیراور اعضاء بدن سے نیجی ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ خضوع و خشوع کا اظہار ہو۔ خاک کے ایک مکڑے ( بجدہ گاہ) پر بجدہ کرتاای وجہ سے تمام چیزوں سے بہتر ہے اگر کوئی انسان اپنی پیٹائی کو ایک بہت ہی قیمتی بجدہ کرتا ہی وجہ و تاکہ کہ بہت ہی قیمتی بحدہ کہ ایس بھی ہوگا کہ بندہ محدہ کرتا ہی ہوگا کہ بندہ خدا کے سامنے اپنے کو چھوٹا اور پست شار نہیں کرے گا۔

ای توضیح کے ساتھ کہ آیا کمی محف کے خٹک مٹی (سجدہ گاہ) پر سجدہ کرنے ہے تا کہ اس کا خضوع اور خشوع خدا کے نزدیک زیادہ ہو جائے وہ مشرک اور کا فر ہو جائے گا؟ لیکن قالین سنگ مرمر اور فرش وغیرہ پر سجدہ کرنا خضوع وخشوع میں زیادتی کرتا ہے اور تقرب خدا کا سبب بنہ ہے؟ اس طرح کا تصور کرنے والا محفی غلط اور کھٹیا فکر کا مالک ہوتا ہے۔''

حيد:"بيكيا بجوشيعول كى مجده كاه پرلكها بوابوتا بي؟"

محد مرعی: "اولاً تو ید که تمام مجده گامول پر لکھا موانیس بلکدا کثر ایسی بین جن پر بچھ نیس لکھا موتا ہے ٹانیا بعض پر اگر لکھا بھی موتا ہے تو وہ" سجان رئی الاعلی و بحدہ" ہے جو ذکر سجده کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بعض مجدہ گاہ پر تکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیمٹی کر بلا سے لی گئی ہے تم پر خدا کی قتم ہے آیا بیا کھے ہوئے کلمات موجب شرک ہیں؟ اور آیا یہ لکھے ہوئے کلمات مٹی کومٹی ہونے سے خارج کر ویتے ہیں؟''

حمید: "نہیں میہ برگز موجب شرک نہیں ہے اوراس پر بحد ہ کرنے میں عدم جواز پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے لیکن ایک دوسرا سوال مید کہ خاک شفا کیا خصوصیت رکھتی ہے کہ اکثر شیعہ خاک شفا پر ہی بجدہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں؟"

محمد مرقی: اسکا رازیہ ہے کہ ہمارے آئمہ اہلیت علیم السلام سے روایت ہے کہ خاک شفاتمام خاکوں سے افضل و برتر ہے۔ امام صاوق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

"السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبع"

''خاک شفا پر مجدہ کرنے سے سات تجاب بٹ جاتے ہیں'(۱) بینی نماز قبولیت کے درجہ پر پہنچ جاتی ہیں'(۱) بینی نماز قبولیت کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے اور آسان کی طرف جاتی ہے نیز یہ بھی روایت ہے کہ آپ خداکی بارگاہ میں تذلل اور ائلساری کی وجہ سے صرف خاک شفا پر مجدہ کرتے تھے (۲) اس بنا پر خاک شفا میں ایک ایسی فضیلت ہے دوروسری خاک میں نہیں یائی جاتی ہے۔''

حمید: "آیا خاک شفا پر بجدہ کرنے سے نماز قبول ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کمی مٹی پر بجدہ کرنے سے نماز قبول نہیں ہوگی یعنی باطل ہوگی؟"

محمر مرگ النہ بہ شیعہ کہتا ہے کہ ؤگر نماز کے شرائط صحت سے کوئی بھی شرط فاقد ہو جائے تو نماز باطل ہے اور قبول نہیں ہوگی لیکن اگر نماز کے تمام شرائط صحت پائے جاتے ہیں اور اس کا سجدہ خاک شفا پر کیا گیا ہے تو نماز قبول بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ وہ اہمیت کی بھی حامل ہوگی اور اس کا ثواب زیادہ ہوجائے گا۔''

حمید "کیازین کربلاتمام زمینوں حتی کہ کمداور مدیند کی زمینوں ہے بھی افضل و برتر ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ خاک شفا پر نماز پڑھنا تمام خاک ہے افضل و برتر ہے؟" محمر می "اس میں کیا اعتراض ہے کہ خدا وند عالم نے اس طرح کی خصوصیت کو خاک

كرياءي من ركعا مو-"

حمید: "زین مکہ جو جناب آ دم علیہ السلام سے لے کر آج تک مقام کعبہ ہے اور مدینہ کی زمین جس میں پنج برا کرم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مدفون ہے کیا ان کا مقام ومنزلت کر بلاکی زمین سے کمتر ہے؟ رید بری عجیب بات ہے کیا حسین علیہ السلام اپنے جر پینج برا کرم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل برتر ہیں؟"
علیہ وآلہ وسلم سے افضل برتر ہیں؟"

محمر مرقی '' نہیں ہر گزنیس بلکہ حسین علیہ السلام کی عظمت و منزلت ان کے جدر سول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجہ سے بیکن خاک کر بلا کو فضیلت حاصل ہونے کے سلسلے میں یہ راز ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس سرز مین پر اپنے تا تا کے دین کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مقام رسالت کا ایک جزو ہے لیکن بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے :صحاب اور خاندان کے اوگوں نے شریعت محمری کی حفاظت اور اس کی نشر واشاعت کے سلسلے میں اپنی جانیں قربان کی ہیں اس جبہ سے خداوند عالم نے انہیں تین خصوبیتیں عزایت فرمائی ہیں۔

ا-آپ كر مرقد شريف ميں گنبدك ينچ قبوليت دعاكى ضانت ـ ٢- تمام ديگر آئم عليم السلام آپ كنسل سے ميں ـ ٣- آپ كى خاك (خاك كر بلا) ميں شفا ہے ـ

آیا اس طرح خاک کربلا کوخصوصیتیں عطا کرنا کوئی اشکال اعتراض کا مقام ہے کیا زمین کربلا کوزمین مدینہ ہے افضل کہنے کا میں مطلب ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نا نا پینجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے افضل و برتر ہیں؟ اور حبیس اس طرح اعتراض کرنے کا موقع مل جائے؟ خبیس بلکہ مطلب اس کے برنکس ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کا احترام ان کے جد پینجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام خدا کا احترام ہے۔''

جب یہ بات بہال تک پینی تو انہیں میں سے ایک فخص جو قائع ہو چکا تھا وہ خوش ہو کر وہاں سے اٹھا اور میری تعریف وتجید کرنے لگا اور اس نے شیعوں کی کمابوں کی درخواست کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔

" تہاری ہا تیں نہایت سجیدہ اور نی تلی ہیں ابھی تک میں خیال کرر ہاتھا کہ شیعہ حضرات امام حسین علیہ السلام کورسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے افضل و برتر سجھتے ہیں۔ آج مجھے حقیقت

معلوم ہوئی تہارے اس حسین بیان سے میں تہارا بہت شکر گزار ہوں۔ آج کے بعد سے میں بھی خاک شفا کی سجدہ گاء اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس پر نماز پڑھوں گا(۱)

(١) محرى العاكى كاب"لاذ العافرة فدب التشيع" ما ٢١٥ ك ١١٠ ك عاقباس

# اگررسول خداً کے بعد کوئی رسول ہوتا تو وہ کون ہوتا؟

ایک مرجع تقلید (مرحوم آیت الله العظمی سیدعبدالله شیرازی) نے فرمایا: "جب میں مکہ میں تھا تو" باب اسلام" کے نزدیک کتاب فرید نے ایک کتاب کی دوکان پر میا

تو دہاں بہت ہی پڑھے تھے اہل سنت کے عالم سے میری الماقات ہوگئی۔ اس نے جب مجھے بیجان لیا کہ

میں ایک شیعہ عالم ہوں تو اس نے میرا بہت ہی اچھی طرح احرّ ام کیا اور اس نے مجھ سے چند سوالات کئے جن میں سے چند خاص خاص سوالات میں بتار ہا ہوں۔اس نے مجھ سے اس طرح پوچھنا شروع کیا۔''

تم ال حديث كي بار من كيا كيتم بوكر يغير اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا ب-

"لو کان نبی غیری لکان عمر""اگرمیرے بعد پیغیر ہوتا تو وہ عمرین نطاب ہوتے" میں نے کہا۔"رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وکلم نے ہرگز اس طرح کی کوئی حدیث نہیں

بیان کی ہے بیر صدیث جھوٹی اور جعلی ہے۔"

اس نے کہا۔" کیادیل ہے؟"

میں نے کہا۔" تم حدیث مزات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آیا یہ حدیث ہمارے اور تربارے درمیان تطعی یقتی ہے یا ہیں کہ تیفیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلد وسلم نے علی علیه السلام سے فر مایا۔
" یا علی انت منی بمنزلتی هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی "
اے علی تمہاری نبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کوموی سے تھی محر یہ کہ میرے بعد کوئی نی

نيس بوگا\_"(1)

<sup>(</sup>١) مح سلم جه الم ٢٠٠٠ مح بناري جه من ١٨٥ مند منبل جام ١٨٥ ١١١ وغيره

اس نے کہا۔''بماری نظر شِس اس صدیث کے سیح ہونے میں کوئی شک وشیہ نہیں ہے۔' میں نے کہا۔'' بھاری صدیث کی دلالت التزامی سے میہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے بعد کوئی پیغیبر ہوتا تو وہ قطعی اور بیقین طور پر علی علیہ السلام ہوتے اس حدیث کی بنیاد پر جس کاتم اعتراف کرتے ہو کہ بیقینی اور قطعی ہے دوسری حدیث خود بخو د بے بنیا دمحض جھوٹ ٹابت ہوجاتی ہے۔

وہ اس بات کے سامنے بے بس اور لاچار ہوگیا اور چرت زدہ ہوکر خاموثی اختیار کر

(1)-6

(١)الاحتمامات المشرة علاا

### متعد کے جواز پرمناظرہ

مرحوم آیت الله انتفاعی سیدعبدالله شیرازی فرماتے میں۔"اس نے اپنا دوسرا سوال اس ن پش کیا۔"

> کیاتم شید حفرات متد کوجائز جانتے ہو؟ میں نے کہا۔" ہاں''

اس نے کہا۔ "کس ولیل نے؟"

میں نے کہا۔" عربن خطاب کی بات کی بنا پرخطاب نے کہا تھا۔

"متعتان محللتان في زمن الرسول وانا احرمهما"

" دو متعدر سول خدا کے زمانے بیں طال تھے اور میں ان دونوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔"

اور بعض عبارتوں میں اس طرح آیا ہے۔

"متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انهى عنهما واعاقب عليهما متعته الحج ومتعة النساء" (تغير فخررازى موره نماءى ٢٣٠ وي آيت ك فريل من ) "رسول اسلام ك زمان من دوحه بائ جاتے تھاليكن من ان دونوں منع كرتا

بول اوران دونول کے انجام دینے والوں کوسز ادول گاوہ دوستد۔ متعدیج اور متعدنیاء ہے۔'
حضرت عمر کی اس بات ہے ( روایت وقر آن کے دائل کو تچھوڑتے ہوئے ) یہ ٹابت ہوت

ہو کہ دونوں متعدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانے میں جائز تھ لیکن اسے عمر نے حرام قرار دیا آیا وہ رسول اسلام دیا ہے۔ میں تم سے بع چھتا ہوں کہ حضرت عمر نے کس ویہ سے ان کوحرام قرار دیا آیا وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پنج برہو مجے اور انہیں خدا وند متعال نے علم دیا کہ تم ان دونوں کوحرام کر

والمدهيدوا لدوم ع بعد المراب وع اورايل حداويد متعال ع م ديا لهم ان دولول لوحرام لر

25

"حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة"

علال محرق المت تك ك لئے طال اور محركا حرام قيامت تك ك لئے حرام بے."

آيا اس طرح كى تبديلى اس تم كى بدعت نہيں ہے، جبدرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم

ن فرايا۔ "ہر بدعت مرائل ہے اور كمرائلى كى وجہ ہے انسان جہنم ميں جمونكا جائے گا" اس وجہ ہے

اب مسلمان كى دليل ہے حضرت عمر كى بدعت كى بيروى كرتے ہيں اور پي فيمراسلام صلى الله عليه وآله

وسلم كى بات كوچھوڑ دية ہيں؟"

وہ اس طرح کی باتوں کے سامنے بے بس ولا چار ہو کر خاموش ہو گیا۔

مولف کا قول ہے۔"اس سلسلے میں بہت ی باتنی ہیں کہ جس کا اصل مقام نقد کی کتابیں ہیں۔ سورہ نساء کی ۱۳ ویں آیت متعد کے جائز ہونے پرایک دلیل ہے بیبال پرمتعد کے بارے میں امام علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرنائی کافی سجھتے ہیں۔

"ان المتعة رحمة رحم الله بها عباده ولولانهى عمر مازنى الاشعقى" متعدايك الى رحت بجس ك ذريع خداوند عالم في الني بندول بررم كيا ب اور اگرائ عررام ندكرتا توكى بربخت كے علاوہ اوركوئى زناكا مركب ندہوتا۔(١)

# ایک شیعه مفکر کامسی مفکر سے مناظرہ اور سے کی بے بی

قرآن کے سورہ "عبس" کی پیلی اور دوسری آیت میں آیا ہے۔ "عبس و تولی ان جائه الا عمی"

کتب ابل سنت میں ایک روایت اس آیت کی شان نزول کے بارے میں نقل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرواروں سے باتیں کر رہے تھے تاکہ انہیں اسلام کی طرف وعوت و سے سیس ان کے درمیان ایک تابیعا موسی فقیر بھی تھا جس کا نام "عبداللہ بن مکتوم" تھا اس نے پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آکر چند بارکہا کہ یارسول اللہ مجھے بھی قرآنی آیات کی تعلیم و بیجے۔ پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تاراض ہو گئے اور آپ کا چرہ سرخ ہوگیا تو خدا و ندمتعال نے سورہ عس کے شروع کی آیت کے ذریعے پیغیر صلی اللہ علیہ چرہ سرخ ہوگیا تو خدا و ندمتعال نے سورہ عس کے شروع کی آیت کے ذریعے پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فعل پرسرزش کی (۱)

لیکن شیعہ روایت کے مطابق سورہ عس کی شروع کی آیتی حفرت عثان کے لئے نازل ہوئی ہیں اورا سے خدا کی طرف سے ڈانٹا گیا ہے کہ نابینا فقیر سے کیوں ہے اعتبانی کی ہے (۲)

اب آنے والے اس سناظر سے کو آپ ملاحظہ فرما کیں جو ایک شیعہ مفکر اور مسجی مفکر سے درمیان ہوا ہے۔

میحی مفکر: " ہمارے پغیرعیٹی علیہ السلام تمہارے پغیرصلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے بہتر ہیں اس کئے کہ تمہارے پغیرصلی الله علیہ وآلہ وسلم تھوڑے ہے بداخلاق تھے کیونکہ انہوں نے ایک تابیا فقیرے جملاکراہے ڈائٹا اور اس کی طرف ہے منہ موڑلیا جیسا کہ مورہ عیس کی شروع کی آیت تابیا فقیرے جملاکراہے ڈائٹا اور اس کی طرف ہے منہ موڑلیا جیسا کہ مورہ عیس کی شروع کی آیت

میں بیان کیا گیا ہے۔لیکن ہمارے پیغیر حضرت عینی علیہ السلام اس قدر خوش اخلاق بھے کہ جب بھی بھی کمی کمی تابیعا کو دکھ لیتے تھے تو ایسانہیں کہ جسلائے ہوں بلکہ اے شفادے دیتے تھے۔'' شیعہ مفکر:'' ہم شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ سورہ' عثمان کی درتی پر نازل ہوئی ہے کیونکہ پیغیر صلی القد علیہ وآلہ وسلم کا فروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے تھے چہ برسد موشین ہوایت یافتہ ۔ جبیبا کرتم نے قرآن کا نام لیاای قرآن میں خداوند متعال پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرما تا ہے۔

"ا كم لعلى ظلى عظيم"

بلاشبة عظيم اخلاق كدرج يرفائز مو (القلم)

دوسری جگدارشاد فرماتا ہے۔

"و ما ارسلناك الارحمة للعالمين"

ہم نے ممبی صرف عالمین کے لئے رحت بنا کر بھیجا ہے (الانبیاء 201)

مسجی مفکر: " یہ بات میں اپن طرف سے نہیں کہدر ہا ہوں بلکہ یہ میں نے بغداد کے ایک

ملمان خطيب ے نا ہے۔"

شیعہ مفکر: "ہم شیعوں کے زویک یہی مشہور ہے جو میں نے کہا آیات مورہ عبس حضرت عثان کے لئے نازل ہوئی ہیں لیعن بعض بست اور بنی امیہ کے زرخرید راویوں نے حضرت عثان کی عزت محفوظ رکھنے کے لئے ان آیتوں کی نسبت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دے دی ہے۔ بعبارت و گر۔ یہ کہ مورہ عبس کی آیت میں تصریح نہیں ہوئی ہے کہ جس نے اس نامینا ہے منہ موڑا تھا وہ مخض کون تھا؟ ایک قرینہ کے مطابق جیسے سورہ قلم کی چوتھی آیت اور سورہ انبیاء کی کاویں آیت میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ سورہ عبس کا پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلی نہیں ہے۔

المام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا۔" سوره عبس بن اميد كے ايك محض كے سلسلے ميں

نازل ہوا جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور اس نے جب ابن ام کمتوم نابینا کو دیکھا تو اس پر ناراض ہوا اور اس سے دور بھا گئے لگا اور اس نے اپنا منہ موڑ لیا (۱) یہ من کرمسیحی مفکر بے بس ہوگیا اور اس کے بعد پچھنیس کہا۔

(۱) بدحد بث مجح البیان ج ۱۰ ص عصر من مجی آئی ہے جواوگ اے رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم مے متعلق خیال کرتے انموں نے اس اعتراض کا کمہ یہ بات رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بداخلاقی کی دلیل ہے اس طرح جواب دیا ہے۔

ابن ام محتوم نے آ واب مجلس کا خیال نہیں کیالبذااس کی سزائی تھی کدا ہے اس کھی سزا دی جائے اوراس ہے ب تو جی برتی جائے اور خدا نے جواس عمل سے متعلق سرزئش کی ہے وہ اس لئے کہ بھلے ہی اس وقت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کا منہ موڑنا ورست تھا محر پھر بھی اس بات کا امکان موجود تھا کہ وشن سے خیال کریں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے اس نے تعیر ہونے کی وجہ سے منہ موڑا اور چھے والوں کی طرف متوجہ رہے لہذا خدا وقد عالم نے اس آیت کے ذریعے پی تیجبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیسمجھایا ہے کہ بھلے جی کوئی کام ورست ہولیکن اگر اس کی وجہ سے دشن سورظن میں جتا ہو جا کیں تو اس عمل کوانجام نہ دواور اگر انجام و سے بھی ویا تو ، وترک اولی ہوگا۔

# شخ مفيدكا قاضى عبدالجبار سے مناظرہ

شیعول کے بہت ہی برجتہ اورمشہور ومعروف عالم دین محمد بن محمد نعمان جنہیں لوگ شخ مفید کے نام سے جانتے ہیں۔

آپ ذی الحجہ ۳۳۷ یا ۳۳۸ ه ق میں ''سوبقہ' نام کے ایک دیہات (جو بغداد ہے دہ فرح شال واقع ''عکم ا'' کے علاقے میں واقع ہے ) میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے باپ جوان کے معلم بھی سے کے پاس بغداد آئے وہاں' کرتعلبی سلسلہ کوآ ہے بوھایا یہاں تک کرشلیم علاء میں شارکئے جانے گے اورمسلمانوں کے تمام فرقوں میں مقبول ہوگئے۔

علامہ حلی شیخ مفید کے بارے میں کہتے ہیں۔ ''وہ شیعوں کے ایک جلیل القدر عالم اور بوے بوے علم ، کے استاد ہیں۔ ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں نے ان کے علم سے استفادہ

(1)-17

ابن كثير شامى كتاب"البدلية والنحلية" بن كتبة بين \_" فيخ مفيد شيعول كر رببر مصنف اور شيعيت كى طرف سے وفاع كرنے والے تتے ان كے درس بين طرح طرح كے غدا ب كے علائے شركت كرتے تتے \_"(۲)

شخ مفید نے مخلف فرقوں پر دوسو سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں معروف نسب شناس نجاشی ان کی محداد کے جات ان کی محداد کی تام کھتا ہے۔ شخ مفید علیہ الرحمہ نے شب جعد میں ماہ مبارک رمضان سال ۱۳۳ ھ تی کو بغداد میں انتقال پایا اور آپ کی قبر کاظمین میں امام جواد علیہ السلام کی قبر کے قریب مسلمانوں کے ایک قبرستان میں واقع ہے۔ (۳)

مفید فن مناظرہ میں بہت ہی قوی اور مضبوط تھے۔ ان کے مناظروں میں سے پھے کھوں اور مشدل مناظرہ ہم یہاں نقل کے گئے ہیں ان میں سے ایک مناظرہ ہم یہاں نقل کے گئے ہیں ان میں سے ایک مناظرہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں جس کے بارے میں میہ کہا جاتا ہے کہ اس مناظرہ کی وجہ سے انہیں شخ مفید کا لقب طا ہے۔ (۳)

شخ مفید کے زمانہ میں اہل سنت کا ایک بہت ہی عظیم عالم دین جے لوگ " قاضی عبدالجبار درس کے اس درس میں موجود تھے اس دن شخ مفید بھی درس میں حاضر ہوئے اور آکر چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔

قاضی نے شیخ مفیدکواب تک نہیں دیکھا تھالیکن اس نے ان کے اوصاف من رکھے تھے۔ کچھ وفت گزرنے کے بعد شیخ مفیدنے قاضی کی طرف دیکھ کر کہا۔

"أيا مجھان دانشوروں كے سامنے اجازت ديتے ہوكہ ميں تم سے ايك سوال كروں؟"

<sup>(</sup>۱) رجال نجاشي ص١١١

<sup>(</sup>٢) البدلية والنعلية عامم ما

<sup>(</sup>٢) عقدمه أواكل المقالات طبع تمريز سال ١٣٤١ هـ ق

<sup>(</sup>٣) فيخ منيه كامناظره كے متعلق الياعقيده تما كه وه كہا كرتے تھے۔

قاضى: يوچمو-"

شخ مفید: "بیر حدیث جس کے بارے میں شیعہ حضرات روایت کرتے ہیں کہ پنجبرا کرم صلی الله علیہ وآلد وسلم نے صحرائے عرب غدیر میں علی علیہ السلام کے لئے فر مایا۔

''من كنت مولاه فهذا على مولاه'' جس كا يسممولا بول بس اس كيالم مولا بس-

صح ہے یاشیعوں نے جھوٹ گڑھ لی ہے؟ قاضی "" مدار مح میں "

قاضى:"نيروايت محيح ہے۔"

منيخ مفيد: "اس روايت من كلمه مولات كيامراد ب؟"

قاضى: "مولا سے مطلب سر پرست اور اولویت ہے۔"

شبہ علاء شیعہ اثنا عشری اور علم دین میں ان کے بوے بوے علاء مناظرے میں بھی ماہر ہوا کرتے تھے انہیں اس کی قدر وقیمت کا بھر پورا حساس تھا' اسی لئے ان کے بعد آنے والوں نے بھی

ان کی پیروی کرتے ہوئے مناظرے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ لوگ مناظرہ اب بھی مخالف کا منہ بند کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بجھتے ہیں۔'' (الفصول النجار' ص۲ بص ۱۱۹)

شیخ مفید:''اگر ای طرح ہے تو پیغیرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق علی علیہ السلام دوسرے لوگوں کے سر پرست اور سب پراولویت رکھتے ہیں۔''

اباس مدیث کے بعد شیعداوری کے درمیان اختلاف اور دھنی کیوں ہے؟

قاضى: "اے برادر يه حديث" غدري روايت (ايك بارنقل موكى) بيكن خلافت

حضرت ابوبكر "درايت" اورامرمسلم إور عاقل هخص روايت كي خاطر درايت كوترك نبيل كرتا\_

یخ مفید: ''تم اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ پیفبرا کرم صلی اللہ علیہ و آ نہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔

"يا على حربك حربى و سلمك سلمى" ...

اے علی علیہ السلام! تمہاری جنگ میری جنگ اور تمہاری صلح میری صلح ہے۔

قاضى:"بيديث مح ب-"

شیخ منید:"اس مدیث کی بنیاد پرجن لوگوں نے جنگ جمل شروع کی جیے طلح زبیروغیرہ

نے علی علیہ السلام سے جنگ کی اس حدیث کی رو سے ' جبکہ تمبارا یہ بھی اعتراف ہے کہ حدیث صحیح ہے تو ان اور علی ملے جنگ کی۔

تاضى: "ا برادر! ان لوگول (طلحة زبير وغيره) في توبدكيا ـ"

شیخ مفید: ''جنگ جمل درایت اور قطعی بے لیکن مید جنگ کرنے والوں نے توبہ کی مید روایت اور ایک سناہوا قول ہے اور تم نے خود ہی کہا ہے کدورایت کوروایت پر قربان نہیں کرنا جا ہے ا رعاقل محض درایت کوروایت کی وجہ ہے ترک نہیں کرنا ہے۔''

قاضی اس سوال کا جواب دینے سے بے بس ہو گیا اور ایک لمحہ بعد اس نے چونک کر اپنا سراٹھایا اور کہا۔''تم کون ہو''

فيخ مفيد "من آپ كاخادم محد بن نعمان مول-"

قاضى اى دم ائى جكدے اٹھا اور فيخ مفيد كا باتھ كركراس نے ائى جكد : يِھاكران سے كبار "انت المفيد حقا"

"تم حقيقت من مفيد مو-"

برم کے تمام علاء قاضی کی اس بات سے رنجیدہ خاطر ہوئے اور کافی شوروغل مچایا قاضی نے ان لوگوں سے کہا۔'' میں اس شیخ مفید کا جواب دینے میں بے بس ہو گیا۔ تم میں سے جو بھی ان کا جواب دے سکے دہ اٹھے اور بیان کرے۔''

ایک آ دی بھی نہیں اٹھا اس طرح شیخ منید کامیاب ہو گئے اور ای بزم سے ان کا لقب منید ہو گیا جو تمام لوگوں کی زبان پر آج تک جاری ہے۔(مجالس المونین 'جا' ص٠٥٠ وا٢٠ (مانچویں مجلس)

#### ابن إلى الحديد سے مولف كاغا تبانه مناظره

الل سنت كاايك بهت بى مشهور ومعروف اور نهايت بى بره حالكها عظيم مورخ عبدالجيد بن محمد بن سين بن الى الديد مائى ب جے عام لوگ "ابن الى الحديد" كے نام سے جانے بين اس كى تاليفات

اورتقنيفات من ايك بهت على اہم اور مشہور "شرح نيج البلاغ" ، جوم جلدول پر مشتل ب-

سال ۱۵۵ ه ق میں بغداد میں اس نے دنیا کو ہمیشہ کے لئے خدا حافظ کہا وہ اپی شرح نہے البلانے کی چھٹی جلد میں بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی رحلت کے بعد پر آشوب دور کو لکھتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ عرفے چند آ دمیوں کے ساتھ آ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر گھیر لیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر گھیر لیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آ واز بلند ہوئی کہ میرے گھرے تم لوگ بھا گے جاؤ۔۔۔

ادر مج بخاری اور مح مسلم ہے بھی نقل کرتے ہوئے وہ تقریح کرتا ہے کہ۔

"فه جرته فاطمه ولم تكلمه في ذلك حتى ماتت فد قنها على لـلا ولم يوذن بها ابوبكر"

''فاطمہ زہرا سلام الله علیها نے حضرت ابو بکر سے دوری اختیار کر کی تھی اور م تے وقت تک اس سے بات نہیں کی علی علیہ السلام نے آپ کورات کی تاریکی میں دفن کیا اور حضرت ابو بکر کو اس بات کی کا نول کان خبر بھی نہ دی۔'' (شرح نبج البلاغة ابن الى ليديد'ج ٢ص٣٩ و ٢٤)

ان چیز دل کود کھتے ہوئے ابن الی الحدید عمر اور ابو بکر کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لئے طرح طرح کی تو جیہ کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے۔

"فان هذا لو ثبت انه خطالم يكن كبيرة بل كان من باب الصغائر التي لا تقصى التبرى ولا توجب زوال التولى"

اگریہ ثابت ہو جائے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت ابو بحر کی رفتار اس طرح تھی تو ان کی طرف سے بیہ خطاا در گناہ تو تھا لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ ایک گناہ صغیرہ ہے جو ان سے بیزاری اور ولایت کے زوال کا موجب نہیں بن سکتا ہے۔

مولف: "كيانج مج فاطمه زبراسلام الشعليهائ كرير دهادا بولنا اوراس كالحكم دينا اور آپ سلام الشعليها كواس حد تك ناراض كرناكم آخر عمر تك ابو بمراور عمر سے منه پھيرے رہيں اور ان سے بات بھى نہيں كى - كنا وصغيرہ ہے؟

اگرائن الی الحدید میہ کہتے کہ اصل حادثہ ہمارے نزدیک ٹابت نہیں ہے تو اس پر جھے تعجب نہیں ہوتا لیکن میر کدوہ اس حادثہ کا اقرار کرتے ہوئے کس طرح ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ گناہ كبيره اورصغيره كفرق كونيس جانة؟ ايها بهى نبيس ب كدابن الى الحديد في صرف خود نقل كيا ب بكد دوسر علاء الل سنت في بهى اس كونقل كيا ب كد پنجبرا كرم صلى الله عليه وآلد وسلم في فاطمه زبرا سلام الله عليها كي بارے ميں فرمايا ہے۔

> ''ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضبی لرضاها.'' خداوند متعال ناراضگی فاطمه پر ناراض ہوتا ہے اوران کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فر مایا۔

''فاطمة بضعة منى من اذا ها فقد آذانى و من آذانى فقد آذى الله'' فاطمه سلام الشعليما مير عجمه كاكلوا بحس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا كو اذیت دی۔ (۱)

میں اس حدیث کی بنیاد پر ان دونوں نے بقینی طور پر جناب فاطمہ سلام الله علیها کو اذیت دی اور فاطمہ سلام الله علیها کو اذیت دی اور فاطمہ سلام الله علیها کو اذیت دیا ہے ان چیزوں کو جانتے ہوئے کیا کوئی سیر کہ سکتا ہے کہ فاطمہ زبرا سلام اللہ کو اذیت دینا گناہ صغیرہ ہے؟ ہاں اگر مید گناہ صغیرہ ہے تو گناہ کمیرہ کیا ہے؟ کیا خداو ندمتعال قرآن مجید میں نہیں فرما تا۔

"ان الذين يو دون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعدلهم عذابامهانا" (سرره الراب)

جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ و نیااور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لئے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے'' کیا گناہ صغیرہ انجام دینے والا مختص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کا مستحق نہیں ہے؟

اس کے علاوہ تم ان مختصر اور مجمل حدیثوں کو چھوڑ کر مفصل احادیث پڑھو۔

<sup>(</sup>١) مح بفارى الدوار الحلى يروت على ١٨٥ مر ١٨٥ ودوم عدادك كتاب" فغناكل الخر" ي

# نص کے مقابل اجتہاد کے متعلق مناظرہ

شریعت اسلام میں جو چیز آیات قرآن اور روایت پیغیر صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے سریکی اور واضح ہاں چیز کی پیروی کرتا چاہے اگر ہم اس کے مقابلہ میں کوئی تو جیہ کریں تو اے اجتہاد کہتے ہیں اور ایسا اجتہاد تھی ہوگا اور نص کے مقابلہ میں اجتباد قطعاً باطل ہے اور اس کہتے ہیں اور ایسا اجتہاد تھی برعت ہے جو کفر اور گراہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن صحح اجتہاد وہ ہے کہ کی موضوع کے طرح کا اجتہاد ہی برعت ہے جو کفر اور گراہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن صحح اجتہاد وہ ہے کہ کی موضوع کے حکم کی صحح دلیل سند یا دلالت کے لحاظ ہے واضح نہ ہو مجتبد قواعد اجتماد کے ذریعے اس موضوع کے حکم کے بارے میں استنباط کرتا ہے اس طرح کا اجتہاد اور اس طرح کے جہتد جامع الشرائط مقلدین حضرات کے لئے ججت قرار دیئے جاکیں اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے ذیل کے مناظرہ کو لئا حظہ فرما کیں۔

ملک شاہ ملجوتی نے ایک جلسہ بلایا اس میں خوداس کا وزیر بھی موجود تھا۔ اس جلسے میں اہل سنت کے ''عباس'' نام کے ایک بہت ہی برجتہ عالم اور شیعوں کے ایک بہت ہی مشہور اور عظیم عالم (علوی) کے درمیان اس طرح مناظرہ شروع ہوا۔

علوی:''تمہاری معتبر کتابوں میں آیا ہے کہ بعض احکام جورسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ میں قطعی مناسب اور بقینی تقے عمر نے اس میں تصرف کیا ہے اور اسے بدل بھی ڈالا ہے۔'' عبای:''کن احکامات کواٹھوں نے بدل ڈالا؟''

علوی: "مثال کے طور پر"

ا۔ نماز تراوت کی اہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور متحب ہے حضرت عمر نے کہا۔ ''اے باجماعت پڑھو'' جبکہ متحب نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جبسا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تھا کہ تمام ستحی نمازیں فرادی پڑھی جاتی تھیں لیکن بعض مستحی نمازیں جیسے نماز استہ تا پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ میں بھی جماعت سے پڑھی گئی۔

ب- يايدكر حفرت عون حكم وياكه اذان من "حسى على خير العمل" كى جكه "الصلوة خير من النوم" كها جائـ

د جیسے اس نے مج تتع اور معند النساء کوحرام قرار دیا۔

ج۔ اس نے مولفۃ القلوب کے حصہ کوختم کردیا جبکہ سورہ تو بدکی آیت نمبر ۲۰ میں ان کے حصے کی تصریح ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے احکام ہیں۔

ملك شاه "كيا يح مج حفرت عمر في ان احكام كوبدل والا؟"

خواجہ نظام الملک:'' ہاں واقعی میہ چیزیں سنیوں کی معتبر کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں۔'' ملک شاہ: ''بس ہم کس طرح ان لوگوں کی بیروی کریں جضوں نے بدعت پھیلا رکھی

·°~

قو هجی: "اگر حفزت عمر نے حج تمتع یا متعہ ہے روکا یا اذان میں" می علی خیر العمل" کی جگہ " "الصلوة خیر من النوم" کا اضافہ کیا تو انھوں نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد بدعت نہیں ہے(۱)"

علوی: "کیا قرآن کے واضح اور صریحی یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی صریحی احادیث کے مقابله میں دوسری با تیں پیش کی جاسکتی ہیں؟ کیانص کے مقابله میں اجتہاد جائز ہے؟ اگر اس طرح بوتو ہر مجتہداس چیز کاحق رکھتا ہے اور ایسے ہی کچھ دنوں کے بعد اسلام کے بہت سے احکام بدل جا کیں گے اور اسلام کی حقیقت اور جاویدانی ہمارے درمیان سے جاتی رہے گی کیا قرآن میں فرمار ہا ہے:

"ماآتكم الرسول فخذوه ومانهكم عنه فاتنهوا" (سوره حشر) جو كورسول م كودي اس لي لواورجس چزے مع كري استرك كردو۔ اى طرح سوره احزاب مى خداكا ارشاد بـ

"وَمَا كَانَ لَمُومَنَ وَلَامُومَنَةَ اذَا قَصْى الله ورسولُه أمر آأن يكون لهم الخيرة من أمرهم"

"کی مومن یا مومنہ کوحق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے فیطے کے بعد (کسی شئے پر) اختیار رکھے"

آیا پیغبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے بینیں فر مایا۔

"حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة"

جلال محرقیا مت تک کے لئے طال ہے اور حرام محرقیا مت تک کے لئے حرام ہے(۱)

تیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے صریحی احکام کو بدلنا نہیں چاہیے کہ یہ کام تو پیفیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کر کئے جیسا کہ پیفیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں۔(۲)

"ولوتقول علينا بغض الاقاويل لاخذنامنه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمامنكم من احدعنه حاجزين. "(عوره عاقي ٢٦٠-٣٥)

''اگروہ (پیغیر) ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے تو ہم انہیں توت ہے پکڑ لیتے پھران کی رگ قلب کوقطع کردیتے اورتم لوگوں میں ہے کوئی بھی اے روک نہیں سکتا تھا''

(١) مقدمه داري ص ٢٩- اصول كافي حا ص ١٩٠١

(٢) كتاب اجتروت واربغداد" اقتباس (مقاع بن عظيه بكرى) ص ١٢١ س ١٢٩ ك

#### ڈاکٹرسیدمحمہ تیجانی کے مناظرے

ڈاکٹر محد تجانی ساوی'' تیونس' کے رہنے والے ہیں وہ اپنے شہر یوں اور خاندان والوں
کے دین کے مطابق المل سنت ہیں مالکی مسلک کے پیرد کار تھے۔ علمی منازل طے کرنے کے بعد
پڑھے لکھے مفکروں ہیں ان کا شار ہونے لگا۔ ڈاکٹر محمد تجانی نے نداہب اسلامی ہیں ندہب حقد کی
شختیق ہیں بڑے بی ہوش وحواس کے ساتھ ان تھک کوشش کی اس سلسلے ہیں انھوں نے متعدد سفر بھی
کئے جیے نجف اشرف ہیں آ یت اللہ آ قائے خوئی اور شہید باقر الصدر اعلی اللہ مقامھم کے پاس پنچے
اور نہایت بی عمیق تحقیق کے بعد انہوں نے ندہب تشج کو قبول کیا اور اپنے شیعہ ہونے کا قانونی طور

رِاعلان کردیااوراپ اس میلان کوائی قیمتی کتاب "مثم احد یت" میں بیان کیا ہے۔(۱)
واکٹر تیجانی نے دوسری کتاب دلاکون مع الصادقین "میں بہت ی بحثوں کو چھٹرتے
ہوئے ذہب تشیع کی تھانیت کو ثابت کیا ہے۔مناسب سے ہے کداس کتاب سے ہم ان کے مناظروں
کے چند نمونے یہاں رِتحریر کریں۔

(۱) اس براب کا مجلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے فاری میں '' آ نگاہ۔۔۔۔ بدایت شدم ) کے نام ہے اس کا ترجمہ لوگوں نے بہت پند کیا اور دیکھتے و کھتے اس کا آ شوال ایڈیٹر بھی جھپ گیا۔ای طرح اردوش اس کے مختلف ترجے ہوئے جن ش علاسہ ذریثان حیدر جوادی ( جھے راستہ ل حمیا ) اور علامہ روش علی خان نجلی مرحوم ( پھر میں بدایت یا حمیا ) کے ایران سے شائع ہوئے والے تراجم قابل ذکر ہیں۔

### ڈاکٹر تیجانی سے آیت الله شهید صدر کا مناظرہ

ڈاکٹر تیجانی پہلے ماکلی ندہب کے پیروکار تھے انہوں نے تیونس سے نجف اشرف کا سفر کر کے اپنے دوست کے ذریعے آیت اللہ انتظمی سید شہید صدر (۱) کی خدمت میں پہنچے انھوں نے وہاں پہنچ کر تحقیق اور مناظر وشروع کیا۔

واكثر تيجانى سے پہلے اس طرح سوال شروع كئے۔

علما وسعودي كيتے ميں۔

" قبر پر ہاتھ رکھنا (چومنا) صالحین کو وسلہ قرار دینا اور ان مے متبرک ہونا شرک ہے اس

بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟"

<sup>(</sup>۱) حضرت آیة الله شبید سید محرباتر العدر رحت الله علیه ۱۳۵۳ هاق می کاظمین می متولد موئ اور جوانی عی می مجتر مسلم مو محے آپ نے مختلف موضوعات مثلا فقد اصول منطق فلفه اور اقتصاد پرتقر با ۲۴ کرا میں کھی ہیں۔ ۲۰ سال اپنے قلم اور باز وَ و س سے عراق کی بعثی محومت سے مسلسل جباد کرنے کے بعد آخر کار ۲۲ سال کی عرض اپنی مجتبدہ بمن "بنت المحدی" کے ساتھی بزید مفت عراق کی بعث پارٹی کے باتھوں شبید ہو محے۔

آیت الدصدر نے فر مایا۔ ''اگر کوئی انسان اس عقیدہ سے قبر چوسے یا آئیس وسیلہ قرار دے کہ وہ (بغیراذن خدا کے ) مستقل طور پر ہمیں ضررونقع پہنچا کتے ہیں تو بیشرک ہے لیکن مسلمان خدا وحدہ لاشر کیک کی عبادت کرنے دالا جانتا ہے کہ صرف اور صرف خدا ہے جو ضررونقع پہنچا سکتا ہے اور بیا ولیاء خدا اور اس کے درمیان واسط اور وسیلہ ہیں آئیس اس طرح واسط و وسیلہ قرار دینا ہر گزشر نہیں ہے۔ تمام کی اور شیعہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لیکر آج کے کاک نظریہ پر شفق ہیں۔

یہ صرف وہابیت اور علاء سعودی ہیں جوای صدی میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ہم مسلمانوں کے خلاف ایک ڈھونگ رچار کھا ہے اور بیلوگ مسلمانوں کے خون کومبار بھی جانتے ہیں اوران کے درمیان فتنہ آگیزی کرتے ہیں بیلوگ قبر کو چومنا اور آئم علیہم السلام کو دسیلہ قرار دینا شرک سجھتے ہیں۔

اس کے بعد شہید نے فر مایا۔

سیدشرف الدین (شیعوں کے ایک عظیم محقق) صاحب کتاب "الرابعات" "عید غدید" کے موقع پر خانہ خدا کی زیارت کے لئے کہ تشریف لے گئے۔ وہاں دستور کے مطابق عبدالعزیز (۱) کو مبارک باد پیش کرنے کے لئے عید قربان کے روز تمام سعودی علماء کے ساتھ ساتھ ان کی بھی

<sup>(</sup>۱) سلک وہابیت " شیخ محر بن عبدالوہاب" کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ وہ ۱۱۱ حص نجد کے ایک شمر عنیہ" میں پیدا ہوا اس شمر میں اس کا باب قاضی تھا۔

۱۵۳ ها ۱۵۳ ه شی اس نے خود ساختہ و بابی عقائد کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ پچھلوگوں نے اس کی پیروی کی اور ۱۷۰ اے میں بینچد کے ایک دوسرے مشہور ومعروف شیر'' درهیہ'' چلا گیا جہاں اس نے شیر کے حاکم'' محمہ بن سعود'' سے راہ ورسم بیدا کی اور پھران دونوں نے بید فیصلہ کرلیا کہ ل جل کر اس سے تقیدے کی ترویج کریں گے (آئین و بابیت' ص ۲۷ '۲۷) کہذا جیسا کہ ہم آج دکھ درہے ہیں بیمنحرف فد ہب ۱۳ صدی ججری میں پیدا ہوا اور آل سعود کے باتھوں پھلٹا پھوٹا رہا۔

فی فی بن عبدالو باب ۲ ۱۱ ه جری می مرحمیاس کے بعد بھی اس کے مانے والوں نے اس کے ذہب کو قائم رکھا البت اس کے تبام عقائد س ۲۱۱ ه کی مخرف شخصیت "احمد بن عبدالحلیم ابن تیمید" کے مربون منت ہیں اگر یہ کہا جائے کہ تقریباً چے سوسال کے عرصے تک مروہ پڑئے ابن تیمید کے مخرف عقائد اور مختف بدعتوں کو عبدالو باب نے شخرے سے سنوارا سجایا اور لوگوں کے درمیان پھر سے زندہ کیا تو قطعا غلط نہ ہوگا۔ کو تکہ تحقیق کرنے پرید بات واضح ہو جاتی ہے کہ آئ کی و بابت ابن تیمید کے فود سافت مقائد ونظریات کی بنیادوں پر استوار ہے۔ (ابن تیمید صائب عبدالحمید) ۲۳۲ احق می و بائی شاہ سعود نے جس بزار سیاہیوں کے ساتھ کر بلا پر وحاوالول دیا اور پانچ بزاریاس سے زیادہ افراد کو تہے تھے کر ڈال ( تاریخ کر بلا ص ۲۵ ا

دعوت ہوئی تمام علماء کے ساتھ ساتھ وہ بھی محل میں داخل ہوئے لوگ مبارک باد دیتے رہے لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ نے گئی کرعبدالعزیز کا ہاتھ پکڑلیا اور اسے ہدیہ کے طور پرایک بہت ہی پرانا قرآن دیا۔ اس نے قرآن لے کر اس کا بوسہ دیا اور مارے احترام وتعظیم کے اسے اپنی بیٹانی ہے مس کیا۔ سیدشرف الدین نے فرصت غنیمت جان کراچا تک اس سے کہا۔ ''اسے بادشاہ میں جلد کا بوسہ کیول لے رہے ہو؟ بیتو بحری کی کھال سے بنائی مخی ہے۔ ''اس نے کہا۔ '' میں کھال کا نہیں جلد کا بوسہ کیول کے اس کے کہا۔ '' میں کھال کا نہیں جلد کا بوسہ کے قرآن اس کے اندر سے اس کا بوسہ لے رہا ہو۔ ''

جناب شرف الدين في ورأفر مايا-

"بہت اچھا بادشاہ ہم شیعہ بھی جب رسول خداصلی اللہ علیہ والہ وسم کے روضے کے دروفے کے درواندہ اور کھڑی کا بوسہ لیتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ بیصرف لوہا ہے یہ ہمیں کوئی نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے ہماری غرض کھڑی اور دروازہ سے نہیں بلکہ اس سے مادراء چیز یعنی ہماری غرض رسول اکرم سلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم کا احترام اور تعظیم ہوتی ہے بیتعظیم اور بحریم بالکل ای طرح ہے جس طرح تم بحری کی کھال چو محرقر آن کی تعظیم و بحریم کررہے ہو۔

یین کرتمام حاضرین نے تکبیر کی اوران کی تصدیق کی اس کے بعد ملک عبدالعزیز نے مجور ہوکر حاجیوں کو رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کو بوسہ دینے کی اجازت دے دی۔ لیکن اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے اس گزشتہ قانون کی کوئی رعایت نہیں گی۔

بیسب دیکھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں شرک نہیں ہیں بلکہ وہا ہوں نے لوگوں کے درمیان اس لئے یہ پروپیکٹڈا پھیلایا ہے تا کہ وہ اس سیاست کی بنیاد پرمسلمانوں کا خون مباح قرار دیں اورمسلمانوں پراپی حکومت باقی رکھیں۔ تاریخ اس بات پر شاہر ہے کہ وہا ہوں نے امت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرمصائب کے کتنے پہاڑ ٹوڑے ہیں۔

<sup>(</sup>١)"أ تاه بدايت شدم" ( فرعى بدايت إليا) عاقبال المال

## اذان وا قامت ميس حضرت على عليه السلام كا نام

ڈاکٹر یخانی:''شیعہ حضرات اذان وا قامت میں اس بات کی گواہی کیوں دیتے ہیں کے علی علیہ السلام ولی خدا ہیں؟''

"" یت اللہ باقر الصدر:" کیونکہ علی علیہ السلام بندگان خدا میں ایک برگزیدہ بندے ہیں اور خدا و ندمتحال نے انھیں لوگوں پر فضیلت و برتری عطا کی ہے تا کہ امامت کے بار تھین کو وہ اپ دوش مبارک پر انھا سکیں ہے آبر تسلیم مالسلام پیغبروں کے اوصیاء اور جانشین ہیں اور جس طرح ہر پیغبر کے پاس اس کا ایک جانشین ہوتا تھا ای طرح پیغبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے جانشین مولائے کا نئات علی این ابی طالب علیہ السلام ہیں ہم لوگ انھیں تمام اصحاب پر مقدم رکھتے ہیں کیونکہ خداوند متعال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے انھیں تمام لوگوں سے افضل اور برتر جاتا ہے اور ان کی فضیلت و برتری کے لئے ہمارے پاس قرآن حکیم اور احاد ہے ہے دلیل عقلی اور نقلی دونوں موجود ہیں اور ان دلیلوں میں کسی طرح کے کوئی شک وشبہ کی شخائش نہیں ہے کیونکہ میہ دلیلیں صرف ہمارے لیا ظ ہے متواتر نہیں ہیں بلکہ اہل سنت حضرات کی کمایوں میں بھی تو اتری حیثیت رکھتی ہیں (۱)"

اس سلسلے میں ہمارے علاء نے بہت ساری کتابیں کھی ہیں کیونکہ بنی امیہ کی حکومت کے زمانہ میں مولائے کا نتات کی خلافت کو تابود کرنے اور ان کے بیٹوں کو قبل کرنے پر سارے حکر ان سلے ہوئے تھے اور مہاں تک نوبت پہنچ می تھی کہ سلمان منبرے آپ پرلین وطعن کرتے تھے اور معاویہ ان مسلمانوں کی اپنی طاقت کے بل ہوتے پراس کے لیے ترغیب کرتا تھا۔

ای گئے شیعہ اور علی علیہ السلام کے تمام ہیروں کاراذان اور اقامت میں گوائی دیے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیم السلام ولی خدا ہیں اور یہ چیزیں مناسب نہیں کہ کوئی مسلمان ولی خدا پر لعنت بھیج دراصل شیعوں کی ہیروش اس زمانے کے حکام سے ایک طرح کا اعلان جنگ تھا تا کہ خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی عزت کو قائم ووائم رکھے اور یہ تاریخی حوصلہ مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلوں میں باتی رہے اور علی علیہ السلام کی حفاظت اور ان کے دشمنوں کی سازشوں سے پوری طرح آگاہ رہیں ۔ اس وجہ سے ہمارے فتہاء نے اس روش کو باقی رکھا کہ کی سازشوں سے پوری طرح آگاہ رہیں ۔ اس وجہ سے ہمارے فتہاء نے اس روش کو باقی رکھا کہ

ولایت علی علیہ السلام کی گواہی اذان وا قامت کے دوران مستحب جانا نے کہ اے اذان اور اقامت کا جزیقر اردیا ہے۔ جزیقر اردیا ہے۔

اب اس وجہ سے اگر کوئی مخص ولایت علی علیہ السلام کی محوامی اذان وا قامت کا جز (واجب) سمجھ کرد ہے تو اس کی اذان وا قامت باطل ہے۔

### ٢٧- آيت الله العظمي آقائي خوئي طاب ثراه سے گفتگو

واكثر تيجاني ساوي كہتے ہيں:

جب میں تی تھا اور نیا نیا نجف اشرف میں وارد ہوا تو اپ دوست کے ذریعے آیت اللہ العظمی آ قائے خوئی کی خدمت میں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے دوست نے آ قائی خوئی کے کانوں میں پچھ کہا اور جھ سے اشارہ کیا کہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں میں جا کر وہاں بیٹھ گیا تو میرے دوست نے اس بات پر بہت اصرار کیا کہ میں تیونس کے شیعوں کے متعلق اپا اور وہاں کے لوگوں کا نظریہ بیان کروں۔ میں نے کہا۔

"شیعہ ہمارے ہاں یہودونساری ہے بھی برتر ہیں کونکہ یہود دنساری خدا ویم متعال کی عبادت کرتے ہیں اور موکی وعیلی علیم السلام سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن جو ہی شیعوں کے بارے میں جانا ہوں وہ یہ کہ وہ علی علیہ السلام کی پرسٹس کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور انہیں پاک وپاکیزہ اور مقدس قرار دیتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک اور گروہ بھی ہے جو خدا وند متعال کی عبادت کرتا ہے لیکن علی علیہ السلام کو رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی منزلت و مقام سے بہت ہی ارفع و اعلیٰ سجھتا ہے اور یہاں تک کہتا ہے کہ پہلے یہ طے تھا کہ جرئیل علیہ السلام قرآن کریم کوعلی علیہ السلام کی پاس لے آگیں لیکن انھوں نے خیانت کی اور پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کہ طے میں۔ "

آ قائے خوئی نے تھوڑی دیرا پناسر جھکائے رکھا اس کے بعد فر مایا۔ '' میں گواہی دیتا ہوں کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس كرسول بين اللهم صلى على محمد وآل محمد "اورگواى ديتا بول كم على عليه السلام خداك بندول بين اللهم صلى على السام خداك بندول بين بنده بين الله ما ك بعد انهول في بين به بوت لوگول كى طرف افتاره كر كها د "اس به چار كود يكهوكل طرف افتاره كر كها د "اس به چار كود يكهوكل طرح فريب اور تهمت كاشكار بوا به يجيب بات نبيل به بلك مين في اس به كار برا با تين دوس كوگول سى بين "لاحول و لا فودة الا بالله "اس ك بعد ميرى طرف رخ كر كر فر مايا -

"كياتم ن قرآن إدهاع؟"

میں نے کہا۔'' ابھی میری عمر کے دس سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ میں نے آ دھا قرآن حفظ کرلیا تھا۔''

انھوں نے فرمایا۔ ''کیاتم بیرجانے ہو کہ اسلام کے تمام گروہ آپس میں ندہبی اختلاف کو چھوڑ کر قرآن کی حقانیت کے بارے میں اتفاق رکھتے ہیں؟ اور جو قرآن حارے پاس ہے وہی قرآن تمہاری پاس بھی ہے۔''

من نے کہا۔" ہاں میں جانتا ہوں۔"

انھوں نے کہا۔" کیاتم نے اس آیت کو پڑھا ہے۔"

"وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل" (سوره آل عران ٢٢) اور فدار جمي فرات به

"محمد رسول الله والذين آمنو اشداء على الكفار" (حوره في ٢٩) پريم مي ما به -

"ماكان محمد ابالحد من رجا لكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين" (عرره الزاب ٣٠)

كياتم في ان آيون كامطالعه كيا ع؟

من نے کہا۔" ہاں میں ان آ بول سے واقف ہول۔"

انھوں نے فرمایا۔''ان آیوں میں ملی علیہ السلام کہاں ہیں؟ تم ویکھتے ہوکہ یہ یا تیس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ والم کے لئے ہیں نہ کہ علی علیہ السلام کے لئے اور ہم اور تم دونوں گروہ کے اوگ قرآن کو قبول کرتے ہیں۔ اب کس طرح ہم لوگوں پرتم بہ تبہت لگاتے ہوکہ ہم پیغیبر اسلام سے

حفرت على عليه السلام كوافضل ويرز مجهية بين؟

یدن کریس نے سکونت اختیار کیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔

ال کے بعد انہوں نے اپنی بات آ کے بوھاتے ہوئے کہا۔"جرائیل کی خیانت کے بارے میں تم لوگ جو تہت لگانے ہوئے ہیں کہ جرائیل نے خیانت کی ہے یہ تہت پہلے بارے میں تم لوگ جو تہت لگائے ہوکہ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ جرائیل نے خیانت کی ہے یہ تہمت پہلے والی تہمت ہے تھی زیادہ بخت ہے۔ کیا ایسانیس ہے کہ جرائیل علیہ السلام پیغیرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ و کے تو علی علیہ السلام دس سال ہے بھی کم عمر تھے تو کس طرح جناب وہائیل نے فلطی کی اور محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان فرق کو نہ بچھ یا ہے؟"

تھوڑی دیر خاموش رہ کریس نے ان کی باتوں پرغور کیا تو ہیں سمجھ گیا کہ بیتمام باتیں تج ہیں انھوں کا انھوں نے فرمایا: "فضمنا بیہ بھی کہد دوں کہ اسلام کے تمام گروہوں میں صرف شیعوں کا الگ گروہ ہے جو پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار علیہم السلام کی عصمت کا معتقد ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ جرائیل علیہ السلام ہر طرح کی غلطی اور شبہ سے محفوظ ہیں۔"
کے ساتھ یہ بھی ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ جرائیل علیہ السلام ہر طرح کی غلطی اور شبہ سے محفوظ ہیں۔"
میں نے کہا۔" بیسب جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟"

انہوں نے فرمایا۔''یہ سب تہمت اور غلط انواہیں ہیں جومسلمانوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لئے گڑھ لی گئی ہیں تم تو الحمد للہ ایک عاقل انسان ہواور ان مسائل کو اچھی طرح سے سجھتے ہواب تہمیں چاہیے کہ شیعوں اور ان کے مراکز علمی کو قریب سے دیکھواور غور وفکر کرواس طرح کی چیزیں ان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔''

میں جب تک نجف اشرف میں رہاشیعوں کے سلسلہ میں جتنی بھی بزدلانہ تہتوں کوئن رکھا تھاان سب کے بارے میں تحقیق کرتا رہا۔

### نمازظهر وعصراورمغرب وعشاء كاايك وقت مين انجام دينا

ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل سنت حضرات نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو ایک ہی وقت میں انجام دینا باطل بھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر نماز کو الگ اٹگ کر کے اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے اور جس

طرح نمازظہر وعصر کے درمیان فاصلہ رکھے ای طرح مغرب وعشاء کے درمیان فاصلہ رکھنا چاہے۔ ڈاکٹر تیجانی عادی کہتے ہیں کہ جب میں نی تھی تو اس بنیاد پر نماز ظہر وعصر اور مغرب و عشاء کو ایک وقت میں انجام دینا باطل سمجھتا تھا لیکن جب میں نجف اشرف میں وارد ہوا اور اپنے دوست کی راہنمائی میں حضرت آبت الندصدر کی خدمت میں پہنچا تو ظہر کا وقت ہوگیا جب آب مجد کی طرف روانہ ہوئے تو ساتھ ساتھ میں اور ان کے ساتھ بیٹے ہوئے تمام افراد مجد کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔

میں نے دیکھا کہ آیت اللہ باقر الصدر نے نماز ظہر کے چند منٹ بعد نماز عصر بھی بڑھ لی اور میں اس وقت الی حالت اور ایس جگہ پرتھا کہ صف سے باہر نکل کرنہیں آسکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے نماز ظہر وعمر کوا کہ عی وقت میں انجام دیالہذا میں بڑے شش و بنج میں جتا تھا کہ آیا میری نماز عصر مجھے ہے بانہیں؟

اس دن میں شہید صدر کا مہمان تھا جھے جیسے بی موقع ہاتھ میں آیاان سے بوچھ لیا۔ ''کیا میصح ہے کہ مسلمان دونماز وز)کو ضرورت کے وقت ایک ساتھ انجام دیں؟'' شہید صدر:''ہاں دوفریضوں کو ایک کے بعد دیگر ہے انجام دینا جائز ہے خواہ وہ ضرورتِ کے وقت ہویا نہ''

من نے بوچھا۔"اس نوے پرآپ کی دلیل کیا ہے؟"

شہید صدر "چونکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کی ضرورت کے خواہ وہ سفر یا خوف یا بارٹ ، ہورہی ہونماز ظہر وعصر اور ای طرح مغرب وعشاء کو ایک بعد دیگر بے انجام دی ہے اور آپ کا بیمل اس لئے تھا تاکہ ہم سے مشقت کم ہو جائے اور ای طرح بیمل مارے عقیدہ کے مطابق ہمارے آئم علیم السلام سے بھی ثابت ہے۔

اور ہم لوگوں کی طرح تم اس سنت حضرات کے زددیک بھی روایت سے یہ چیز ٹابت ہے جھے تعجب ہوا کہ مس طرح ہمارے نزدیک ٹائت ہے کیونکہ آج تک نہ میں نے کہیں سنا تھا اور نہ الل سنت کو دیکھا تھا کہ کس نے اس طرح انجام دیا ہو بلکہ دہ لوگ اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ اگر نماز اذان سے ایک منٹ بھی پہلے واقع ہوجائے تو نماز باطل ہے چہ رسد بداینکہ کوئی شخص نماز عصر کو ایک گھنٹہ پہلے نماز ظہر کے فوراؤحد پڑھے یا نماز عشاء کونماز مغرب کے بعد فوراً پڑھے ان چیز وں سے ایک گھنٹہ پہلے نماز ظہر کے فوراؤحد پڑھے یا نماز عشاء کونماز مغرب کے بعد فوراً پڑھے ان چیز وں سے

ابھی تک میں بالکل ناآشا تھا اور میرے نزدیک بدچزیں باطل بھی تھیں'

آ قائی صدر نے میرے چہرے ہے معلوم کرلیا کہ میں اس بات پر تعجب کررہا ہوں کہ ظہر کے بعد عصراور مغرب کے بعد عشاء بغیر کی فاصلہ کے کیسے پڑھناصح ہے؟ ای وقت انھوں نے اپنے ایک طالب علم کی طرف اشارہ کیا اور اس نے اپنی جگہ ہے اٹھ کرایک کتاب کی اجلد میں میرے پاس لا کر دکھ دیں میں نے دیکھا اس میں ایک میچے مسلم ہے اور دوسری صحیح بخاری تھی۔

آیت الله صدر نے اس طالب علم سے کہا کہ مجھے وہ حدیث دکھا دے جس میں دونوں کر بینوں کو ایک وقت میں پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے میں نے ان دونوں کتابوں میں پڑھا کہ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء بغیر خوف بارش او بغیر کی ضرورت کے ایک ساتھ انجام دیا ہے اور کتاب صحیح مسلم میں مجھے اس سلسلہ میں پورا ایک باب ملا۔ یہ دیکھ کر میں کافی جیران و پریشان ہوا اور سوچ رہا تھا کہ خدایا اس وقت میں کیا کروں اس وقت میرے ول میں ایک شدہ شک پیدا ہوا کہ شاید یہ دو کتا ہیں (صحیح مسلم اور صحیح بخاری) جو میں نے یہاں دیکھی ہیں تحریف شدہ ہوں یا نعتی ہوں اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جب میں اپنے ملک تونس والیس جاؤں گا تو ان دو کتابوں کا بغور مطالعہ کر کے اس موضوع پر تفصیلی طور پر تحقیق کروں گا۔

ای وقت شہید صدر نے مجھ سے پوچھا۔ 'اب ان دلیلوں کے بعد تمہا کی کیارائے ہے؟'' میں نے کہا۔'' آپ حق پر ہیں اور حق کہنے والے ہیں۔''

اس کے بعد میں نے آیت اللہ کاشکر بیادا کیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ جب میں اپ وطن دالی پہنچا تو صحیح مسلم اور سے جمتیق کی تو اچھی طرح ہے قانع ہوگیا کہ نماز ظہر وعصر اور اسی طرح مغرب وعشاء ایک کے بعد دوسری پڑھنا بغیر کسی ضرورت کے اشکال نہیں رکھتا ہے کیونکہ پنجیبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ امام سلم اپنی کتاب ''سنو'' کے علاوہ'' دو نماز ول کے اجتاع'' (ا) کے باب میں ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ پنجیبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو بینے بخوف یا بارش کے ایک ساتھ انجام دی ہے۔ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ پنجیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ایسا کیا تو ابن عباس نے جواب میں کہا۔

<sup>(</sup>١) ميح مسلم ج٢٠ ص ١٥١ (با - الجمع بين الصل تمن في الحضر ) -- (٢) وعي باخذ ص ١٥١

"لكى لا يحرج امة "" تاكدامت كود ثوارى شهو" (٢)

اذر کتاب صحیح بخاری میں بھی جام ۱۱۰۰) باب '' وقت مغرب'' میں میں نے ویکھا اور پڑھا کہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات رکعت نماز (نماز مغرب وعشاء) ایک ساتھ پڑھی اور آٹھ رکعت (ظہر وعمر) نماز ایک ساتھ انجام دی اور ای طرح کتاب ''منداحد'' (۳) میں ویکھا کہ اس موضوع پر روایت ہوئی تھی ای کتاب ''الموطا'' (۳) میں فیکھا کہ اس موضوع پر روایت ہوئی تھی ای کتاب ''الموطا'' (۳) میں فیکھا کہ اس موضوع پر روایت ہوئی تھی ای کتاب ''الموطا'' (۳) میں فیکھا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

"صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء

جميعافي غير خوف ولاسفر"

ب میں میں میں اور اس میں اس کے نماز ظہر وعصر اور مغرب وعثاء ایک ساتھ پڑھی۔

میں خوف وسٹر کے نماز ظہر وعصر اور مغرب وعثاء ایک ساتھ پڑھی۔

میجہ یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ اس طرح داضح اور روثن ہے تو اہل سنت کیوں تعصب اور بغض کی وجہ ہے ای موضوع کو لے کرشیعہ پر بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں؟

حج اغ تلے اندھر اکیوں؟ ان کی کتاب میں تو خود ہی اس چیز کا جواز ثابت ہے (۵)

(r)وى اخذ ص ۱۵۲

(ד) مندالم احضبل جام m

(م) موطاالامام مالك (شرح الحوالك) جامع اا

(۵) وکوانوامع الصادقين واكثر مح تجانى عادى طبع بروت من ٢١ عام تك عظام كم ساتحاقتا ك

# اہل سنت کے امام جماعت سے ایک پرلطف مناظرہ

واكثر تجانى كت ين:

"میں نے دونمازوں کو ایکت ساتھ جمع کر کے پڑھنے کا واقعد الل سنت کی کتاب جمع بخاری اور میں ماروں کے مطابق تیونس میں اپنے بعض دوستوں اور بعض علماء کے درمیان بیان کر

دیا۔ چندلوگوں نے اس چیز کے مجے ہونے کے سلسلے میں معلومات حاصل کر لیں اور اس بات کی خبر جب شہر اقفصہ " ( تیونس کا ایک شہر ) کی ایک مجد کے امام جماعت کے کانوں تک پیٹی تو وہ سخت باراض ہوا اور اس نے کہا جو اس طرح کی فکر رکھتے ہیں وہ نہایت بودین ہیں اور قرآن کے خالف ہیں کو فکہ قرآن فرما تا ہے۔

"ان الصلوة كانت على المومنين كتابا موقوتا" (سوره كبف ١٠١) بلاشبنمازمومنول رمعين وقت رفرض كاكن ب

ہدایت پانے والوں میں سے میراایک دوست بھی تھا جس کا معیار علی بہت ہی بلند و بالا تھا اور وہ بہت ہی ذہبین و چالاک بھی تھا۔ اس نے بہت ہی غصے کی حالت میں میرے پاس آ کر اہام جماعت کے قول کو تقل کیا۔ میں نے دو کتاب میچے مسلم اور سیح بخاری اسے لا کر دی اور اس سے کہا کہ نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو ایک ساتھ پڑھنے والے باب کا مطالعہ کرو۔ مطالعہ کے بعد اس کے نزدیک بھی یہ مسئلہ ثابت ہوگیا۔ یہاں تک کہ میرایہ دوست جو ہر روز اس امام جماعت کی نماز میں شرکت کرتا تھا ایک دن جماعت کے بعد اس کے درس میں آ کر بیٹے گیا اور اہام جماعت سے پوچھا۔ "نماز ظہر وعصر اور مغرب وعشاء ایک ساتھ پڑھنے کے بارے میں آ پ کا کیا خیال ہے؟"
امام جماعت: "بیشیوں کی ایک بدعت ہے۔"

ميرے دوست نے كہا۔"ايانبيں ، بلك يه بات مجم مسلم اور مجم بخارى سے بھى ثابت

"-

امام جماعت: " نبیس - ثابت نبیس ب- اس طرح کی چیز کا ہونا اس کتاب میں مشکل

میرے دوست نے وہ دونوں کما بیں اے تھا دیں اس نے وہی باب پڑھا۔ جب اس کے درس میں حاضر ہونے والے حالے دوسرے نماز گزاروں نے اس سے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے درس میں حاضر ہونے والے دوسرے نمازگزاروں نے اس سے دو نمازوں کو ایک کے متعلق پوچھا تو اس نے کتا بیں بند کر کے جھے دیتے ہوئے انڈیں جواب دیا۔" دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا جواز پیغیرا کرم صلی الشعلیہ وا کہ دسلم کی خصوصیات میں سے ہیں جب تم رسول خدا ہو جا تا اس وقت تمہارے لئے بھی یہ جائز ہوجائے گا۔"

میرے دوست نے کہا۔"اس کی اس بات سے میری مجھ میں آگیا کہ یہ ایک متعجب جال ہے اور اس دن میں نے تتم کھالی کہ آج ہے اس کے پیچے نماز نہیں پردموں گا۔" اس طرح ایک حکایت کونش کرنا مناسب ہوگا۔ کہتے ہیں کدووشکاری شکار کرنے صحرا کی طرف روانہ ہوئے صحرا میں پہنچ کر دور سے انہوں نے کالے رنگ کی ایک چیز دیکھی تو ان میں سے ایک نے کہا۔

''یہ کوا ہے۔''دوسر سے نے کہا۔''نہیں یہ بمری لگ رہی ہے۔'' دونوں میں بحث ہونے گلی اور دونوں اپنی اپنی بات سیح ٹابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب دونوں کے دونوں اس کالی چیز کے قریب پہنچے تو ٹاگاہ دیکھا کہ کوا تھا جواڑ گیا۔ پہلے نے کہا۔''میں نے کہا تھانہ کہ کوا ہے کیا اب تم مطمئن ہو گئے؟'' لیکن دوسرا اپنی بات پراڑ اہوا تھا یہ دکھے کر پہلے والے نے کہا۔ '' کتے تعجب کی بات ہے بمری بھی اڑتی ہے'' ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں:

"اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو بلا کر اس سے کہا۔" اس امام جماعت کے پاس جا داور اس سے جا دارات سے جا بخاری میں وہ روایت دکھا و جہاں یہ نقل ہوا ہے کہ ابن عباس اور انس بن مالک اور دوس سے بہات سے اسحاب نے نماز ظہرین اور مغربین کو لگا تاررسول خدا کی اقتدا میں پڑھا ہے اس طرح کی نماز وں کوایک ساتھ پڑھنارسول خدا کے خصائص میں سے ہرگز نہیں ہے کیا ہم رسول خدا کو اپنا نمونہ علی نہیں بچھتے ؟ مگر میر سے دوست نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔" کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے پاس اگر رسول خدا بھی آ کر بی تھی تا کی تو بھی وہ قانع نہیں ہوگا (ا)"

(۱) ع السادقين عاقباس عصامودا

#### قاضى مدينه كى لا جإرى

ڈاکڑ جر تجانی کتے ہیں: میں مدید میں مجد نبوی سے مشرف ہوا تو وہاں دیکھا کہ ایک خطیب کچونما زبوں کے درمیان بیش کردرس دے رہا ہے میں نے اس کے درس میں شرکت کی وہ چند آ بھوں کی تغیر کررہا تھا لوگوں کی باتوں سے بیمعلوم ہوگیا کہ بید لدینہ کا قاضی ہے۔ جب اس کا درس ختم ہو گیا توہ اٹھ کرجانے لگا بھی وہ مجد سے باہر نکلتا ہی چاہتا تھا کہ میں نے آ کے جا کرا سے رد کا اور اس سے کہا۔ "مہریانی کر کے جمعے بیہ بتا کیں کہ آ بت تطہیر میں اہل بیت سے مرادکون ہیں؟" قاضی نے بغیر کی جمجیک کے جواب دیا۔

" يہاں اہل بيت سے مراو پغير اكرم صلى الله عليه واله وسلم كى بيوياں ہيں كيونكه ال سے بہلے والى تمام آيتوں ميں از واج نبي كو خطاب كيا حميا كہ خدا وند عالم نے فرمايا۔

"وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى........." ش غ كيا ـ

"شیعد کہتے ہیں کہ بیآ ہے علی و فاطمہ حن وحسین علیم السلام سے خصوص ہے ہیں نے ان سے کہا کہ آ ہے کی ابتدار سول خداکی ازواج سے متعلق ہے یعنی آ ہے کی شروعات ہی اس جلے سے ہوتی ہے۔

"يا نساء النبى" أو ان لوكول في جواب يس كها-

"جوبھی اس آ یت کے شروع بیل آیا ہے وہ خصوصی طور پر لفظ مونٹ کے صیفہ کے ساتھ ذکر ہوا ہے جیے الستن" قل تفعین" قرن فی ہوتک وغیرہ لیکن آ یت کے آخری صح تک پہنچ آئی کا انداز بدل گیا ہے اور اس کی ضمیر ہیں جمع ذکر کے طور پر ذکر ہوئی ہیں جیسے "عنکم" "دیطھر ک" وغیرہ قاضی نے اپنی عینک او پر اٹھائی اور مجھے کوئی استدلالی جواب دینے کے بجائے کہنے لگا۔
"خردار! شیعوں کی زہر آلود فکر جو آیت وقر آن کی تاویل نفسانی خواہشا ت کی بنا پر کرتے ہیں ان کے چکر میں شاآنا۔"

یہاں پرہم اس بحث کی تخیل کے لئے ''تغیر المیز ان' سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے جس کہ ان سب کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ بیر آ بت جوسورہ احزاب کے آخر بل ذکر ہوئی ہے وہ اپنے سے پہلے والی آیات کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے بلکہ روایتوں سے اچھی طرح بیر پنتہ چلا ہے کہ آیت کا بیر حصد الگ سے نازل ہوا ہے لہذا جب رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ دہلم ك بعدقر آن جع كيا كيا تواس آيت كوان آيات كساتھ جوڑ ديا كيا۔(١)

ع بعد الران ل ما يا يا وال المست حفزات م متعدد روايات السلسله مين نقل موئى بين كدآيت في كرا يت متعدد روايات السلسله مين نقل موئى بين كدآيت في أوره مين الل بيت م مراوعلى فاطمه وسن وحسين عليم السلام بين اوريبال تك كداز واج بيغير الرم صلى الله عليه وآله وسلم جيسام سلمه عائشه وغيره م بيمي نقل موا به كدآيت تطنيم مين الملميت مراد على فاطمه حسن وحسين عليم السلام بين - (٢)

(ו) ולב וני בדו שחוו

(r) شوابد التريل ج م عن الا اور ٢٥ ك بعد (اس القاق الحق" كى ج م عل محى آيا - يم)

### آل محر پرصلوات بھیجنے کے بارے میں مناظرہ

ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت حضرات جب علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو علیہ السلام کی علیہ السلام کی جگہ'' کرم اللہ وجھہ'' کہتے ہیں۔ جبکہ دیگر تمام اصحاب کو'' رضی اللہ عنہ'' کہتے ہیں کیونکہ خود وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ انہیں رضی اللہ عنہ کہیں بلکہ ان کے لئے کرم اللہ وجھہ کہنا جا ہے کہ اس کے ذریعے ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کی علیہ السلام کے نام کے ساتھ وہ لوگ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے ؟

ای سوال کے جواب کے سلطے میں آنے والے مناظرے کی طرف آپ توجہ فر ماکیں۔

ڈ اکٹر تیجانی: '' تم شیعہ حضرات علی علیہ السلام کے مقام کو اس حد تک بردھا دیتے ہو کہ
انہیں پنجیروں کی صف میں لاکر کھڑا کر دیتے ہو کیونکہ تم لوگ ان کے نام کے بعد کرم اللہ وجھہ کہنے ک

بجائے علیہ السلام یا علیہ الصلو ۃ والسلام کہتے ہو جبکہ صلوات وسلام پنجیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سے مخصوص ہے جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔

"ان الله و ملئكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليما" (عره الزاب آيت بر ٥٢)

استادمنعم: "ہال تم نے مج کہا۔ ہم جب بھی حضرت علی علیہ السلام یا ان کے علاوہ دیگر ائمہ کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں پیغبریا ان کے رتبہ کے برابر جانتے ہیں۔"

و الرديجاني: "و پركس دليل سان پرسلام وصلوات بيميج مو"

استاد منعم: ''ای آیت کی دلیل سے کہا جاتا ہے (ان الله ۔۔۔) کیاتم نے اس کی تغییر پڑھی ہے؟ شیعہ اور کی دونوں متفقہ طور پر بیفل کرتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو چند محابیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔

"يا رسول الله! آپ پر سلام بھيجنا تو جم جانتے ہيں ليكن جميں يہ نہيں معلوم كه آپ پر صلوات كس طرح بھيجى جائے گى؟" مسلوات كس طرح بھيجى جائے گى؟"

تم المرح كو" اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على السراهيم وآل المراهيم في العالمين انك حميد مجيد "(كالارانج المراهيم مراج المراهيم مراج المراهيم العالمين انك حميد مجيد "(كالارانج المراه المراج المراج

خدایا محمد وآل محمد پرای طرح درود و رحمت نازل فرما مس طرح تونے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی ہے تو بلاشبہ حمید اور جواب دینے والا ہے۔ اور سیبھی فرمایا:

''لا تصلوا على الصلوة البترا، (مجھ پردم كُنْ صلوات نه بھيجنا)'' صحابيول نے آپ سے اس كا مطلب دريافت كياتو آپ نے فرمايا۔ ''بيكة مرف كبو''اللهم صلى على محر'' بلكة تهيس اس طرح كہنا چاہيے''اللهم صلى على محر وآل محد'' بي يورى صلوات ہے۔(1)

اس كى علاد ومتعددروا تول مين آيا ہے كه پورى صلوات پر حوادر آخر كے جمله مين آل كو حذف ندكرويهال تك كه نماز كے تشهد مين تمام فقها نے الل بيت عليم السلام پر صلوات بيجيخ كو واجب قرار ديا ہے اور الل سنت كے فقها مين امام شافعى نے واجى نمازوں كے دوسرے تشهد مين اے واجب جانا ہے (۲) اس بنیاد پرشافی اپ مشهور ومعروف شعر می اس طرح کمتے ہیں۔

یسا اهسل بیست رسول الساسه حسکم

فسوض من الساسه فسی السقسر آن انسزلسه

کیف کے من عظیم السقدر انسکم
من لم یسسلسی عسلی کم لا صلوحة لسه
من لم یسسلسی عسلی کم لا صلوحة لسه

اے اہل بیت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہاری محبت اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں فرض قرار دی گئ ہے تنہاری عظیم منزلت کے لئے بس یمی کافی ہے کہ جس نے تم پرصلوات نہیجی اس کی نماز ہی نہ ہوگی۔(۱)

ڈاکٹر تیجانی بیسب س کر بہت مضطرب ہو گئے اور استاد منعم کی ساری با تیمی ان کے دلنشین ہوگئیں انہوں نے کہا۔

"اس طرح تو میں قبول کرتا ہوں کدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرصلوات سیجے وقت ان کی آل کو بھی شامل کرنا چاہیے ای طرح ہم جب ان پرصلوات سیجے ہیں تو ان کی آل کے علاوہ اصحاب وازواج کو بھی شامل کرتے ہیں گریہ بات ناقبل قبول ہے کہ جب بھی علی علیہ السلام کا ذکر ہو تو ان کے نام کے ساتھ صلوات بھیجی جائے یا" علیہ السلام" کہا جائے۔"(۲)
استاد منعم: "کیا تمہارے نزویک کتاب صحیح بخاری معتبر ہے؟" واکم تیجانی بانہ بال یہ کتب تو الل سنت کے اماموں میں سے ایک بلند بایہ امام" امام

<sup>(</sup>١) المواهب زرقاني ج يص ٤- تذكره علامة ج اص ١٢١

<sup>(</sup>٢) مولف كاقول: قرآن يش موره" صافاً ت" كى ١٣٠ دي آيت يش ہم بره من يس الم على آل يسين" (آل يسين بر سلام ہو) ابن عباس منقول ب كه يبال" آل يسين" مراد آل محصلى الله عليدة آلد وسلم بي البذااس بنا برقر آنى اعتبار ع بحى آل محصلى الله عليدة آلد وسلم من سے كى كے نام كے ساتھ" عليه انسلام" كہنا درست ہے۔

یہاں تک کداس بات کا اعتراف الل سنت کے ان علاء نے بھی کر لیاجونت نے اعتراض گر صفے کے عادی ہیں مثلا اس طرح کے اعر کے اعتراضوں بی مشہور تی عالم' ابن زبھان' بیسے لوگ بھی یے تول کرتے ہیں کہ یہاں پر''آل یسین'' سے مراوآل مجر صلی الله علیدوآلد و کلم ہیں۔

حرید بات تو سے برای صافاً ت علی جناب نوح (آیت ۷۹) جناب ابراہیم (۱۰۹) جناب موی بارون (۱۲۰) اور دوسرے مرطین پر سازم بھجا حمیا ہے اس سے مید بات مجھ علی آئی ہے کہ آل محد انہیا و کے زمرے علی آتے ہیں اور فدکور ہیں اور فدکور آیت آل محد صلی اللہ علیہ وآلد وسلم کی افضیلت کی صریحی دلیل ہے ( دلائل الصدوق ج۲ مس ۳۹۸)

بخاری '' کی تالیف کردہ ہے ہمارے نزدیک قر آن کے بعدای کتاب کی اہمیت ہے۔'' استاد منعم نے اپنے کتب خانے ہے بخاری کا ایک نسخہ الا کر مجھے پڑھنے کے لئے دیا ش نے جب ان کے تکالے ہوئے صفح کو پڑھا تو مجھے اس پر بیٹ بارت نظر آئی۔

"فلال نے فلال سے روایت کی اوراس نے علی علی اسلام" سے روایت کی ہے" میں نے جب بخاری میں یہ جملہ (علیہ السلام) دیکھاتو مجھے بردا تعجب ہوا۔ مجھے یقین بی نہیں آ رہا تھا کہ بیصح بخاری کانسخہ ہے۔ میں نے اے الٹ لمیٹ کردیکھااوراس کے بعد بردے فورے پڑھاتو مجمی وہی عبارت نظر آئی اب میرائیک وشبہ جاتا رہا۔

استاد شعم نے صحیح بخاری کا دوسرا صفی کھول کرد کھایا جس پریہ عبارت تکھی ہوئی تھی کہ علی ابن الحسین اعلیم ما السلام ' سے روایت ہے۔ اس کے بعد مجھے کوئی راستہ نظر خدآیا اور مبس نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ البتہ تعجب سے بیر میں نے ضرور کہا۔ ''سبحان اللہ! لیکن تھوڑی کی بے بیتی اب بھی میرے ذہن میں موجود تھی، لہذا میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیا نے ' ممر کے پریس' طبی اینڈ سنس' سے چھیا ہے۔ بہر حال اب قبول کر لینے کے علادہ میرے پاس کوئی اور راستہ باتی نہیں بچا تھا۔

#### حدیث غدر کے متعلق مناظرہ

ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں: میں نے اپنے وطن تیونس میں ایک نی عالم دین سے گفتگوشروع کی اس گفتگو اور مناظرہ میں میں نے اس طرح سے کہا۔

> ''تم حدیث غدیر کو قبول کرتے ہو؟'' تونس کے عالم ''ہاں میں اس حدیث کو قبول کرتا ہوں میرچ ہے۔

یو سے مام بہ ہاں میں اس میں وہ ہوں وہ بول ہے۔ میں نے خود قرآن کی تغیر کھی ہے جس میں سورہ مائدہ کی عاد دیں آیت کی تغیر کے دوران حدیث غدیر کو پیش کیا ہے اس کے بعد اس نے اپنی تغیر میرے سامنے لاکر رکھ دی اور جہاں اس نے حدیث غدیر کو چیش کیا ہے اس کے بعد اس نے اپنی تغیر میرے سامنے لا کرر کھ دی اور جہاں اس نے حدیث غدیر کا تذکرہ تھاوہ مجھے دکھایا۔

میں نے اس کتاب میں ویکھا کہ صدیف غدیر کے باب میں اس طرح کی عبارت درج ہے۔

دشیعہ حضرات اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ صدیث غدیر صریحی طور پر حضرت علیٰ کی خلافت بلافصل پر ولالت کرتی ہے لیکن اہل سنت حضرات کے نزدیک یہ عقیدہ باطل ہے کوئکہ یہ صدیث ابو بکروعثمان کی خلافت سے منافات رکھتی ہے اس وجہ سے ہمارے لئے یہ لازم ہو گیا کہ اس آ بت کی صراحت سے چشم بوئی کرتے ہوئے اس کی تاویل کریں یعنی ہم یہ کہیں کہ یہاں موٹی کے معنی دوست اور یار کے معنی میں آیا ہے اور خلفاء معنی دوست اور یار کے معنی میں آیا ہے اور خلفاء راشدین اور پی میراکرم صلی اللہ علیہ وزآلہ وسلم کے عظیم صحابیوں نے بھی لفظ مولا سے بھی مرادلیا ہے راشدین اور علیاء صلی میں بات کی تائید کی ہے اور ای صورت کو مقبول اس کے بعد ان کے تابعین اور علیاء صلی نے بھی ان بات کی تائید کی ہے اور ای صورت کو مقبول بنایا ہے۔ اس طرح شیعوں کے اس عقیدہ کا کوئی اعتبار نہیں۔''

ُ ڈاکٹر تیجانی:''کیا خود واقعہ غدیر تاریخ میں پایا جاتا ہے یانہیں؟'' تینی عالم:'' ہاں کیوں نہیں اگر واقعہ غدیر نہ ہوا ہوتا تو علاء و محدثین الے نقل ہی نہ کرتے۔(1)

ڈاکٹر جیانی: ''کیا بیرمناسب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تج سے واپسی کے وقت غدیر نیم کے بھتے ہوئے صحراہ میں ہزاروں مرد عورتوں اور بچوں کے جمع میں سب کوروک کرایک طویل خطبہ دیں اور اس کے بعد بیا علان کریں کہ علی تنہارے دوست اور مددگار ہیں کیا تم اس طرح کی تاویل کو پسند کرتے ہو؟''

تینی عالم: "بعض محانی رسول نے جنگ کے دوران حفزت علی علیہ السلام کے ہاتھوں نقصان اٹھایا تھا ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کے دلول میں ان کی طرف سے کینہ پرورش پا رہا تھالہذا رسول خدا نے میدان غدیر میں یہ اعلان کیا کہ جوعلی سے کینہ رکھتے ہیں وہ اپنے کینوں کو دورکریں اور انہیں اپنا دوست اور مددگار سمجھیں؟"

<sup>(</sup>١)اس مدیث ك الله ما فذاور دارك ك كے" اللدي" ك كالم جلد عرجو كري

ڈاکٹر تیجانی: ''علی علیہ السلام کی دوئی کا مسلماس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ پیغیر اکرم صلی
اللہ علیہ وہ آلہ وسلم ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بچ صحرا میں روکیں اور نماز جماعت اداکریں اور ایک
طولانی خطبہ دیں اور اس خطبہ کے دوران بعض ایسے مطالب بیان کریں جوعلی علیہ السلام کی رہبری
اور خلافت کے لئے مناسب ہوں نہ کہ دوئی اور یاوری کے لئے مثلاً ای خطبے کا ایک کلوایہ ہے جس
میں آنخضرت نے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے ان سے سوال کیا

"الست اولى بكم من انفسكم"
"كياش تبارى جانوں پرتم سے زيادہ حق نيس ركھتا؟"
تمام لوگوں نے اقرار كيا بال كول نيس اے رسول الله!

'' بیتمام باتی اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ یہاں پر مولا سے مرادر ہبر اور آقا کے جی اور آقا کے جی اور آقا کے جی جی اور اس سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔''

ای وجہ سے خود حضرت ابو بکر نے بھی لفظ مولی سے امام علی علیہ السلام کی رہبری اور خلافت کو جانا ہے اور ای صحراکی بھی ہوئی دھوپ میں امام علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اس طرح مبارک باد پیش کی۔

"بغ بغ لك يابن ابى طالب اصبحت مولاى و مولا كل مومن و مومنة"

"مبارک ہو، مبارک ہو اے ابوطالب کے بیٹے! اب تم میرے اور تمام موتین اور مرات کے مولا ہو گئے"

یہ مبارک باد دینا بہت ہی مشہو رحدیث ہے جے اہل سنت اور اہل تشیع سبھی نے نقل کیا ہے۔(۱)

اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر بید اعلان صرف ددی اور یاوری کے لئے ہوتا تو حضرت ابو بر اور حضرت عمر' حضرت علی علید السلام کو ای طرح مبارک پیش کرتے؟ اور رسول خدا اینے خطبے کے بعد اس طرح اعلان کرتے؟''

<sup>(</sup>١) سنداحر بن خبل جم اص ١٨١- علامدائل في غدير كا جلدا على است ما عمد الل سنت علاء على كيا

"ا مسلمانو إعلى كوامير المونين كهدكرسلام كرو"

اس کے علاوہ کہ پنجیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کی ۲۷ ویں آیت کے نزول کے بعد پیمل انجام دیا اور آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں''اےرسول! وہ چیز پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہی تم پر نازل کی جا چکی ہے اور اگرتم کو اس نے نہ پہنچایا تو گویا تم نے کاررسالت انجام ہی نہیں دیا۔''

کیا حفرت علی علیہ السلام کی دوئق کا مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہو گیا تھا کہ اگر اے لوگوں کے درمیان بیان نہ کیا جائے تو آنخضرت کی رسالت کوخطرہ لاحق ہو جائے؟

تینی عالم:'' تو اس کے بارے میں تم کیا کہو مے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے علی علیہ السلام کی بیعت نہ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، کیا ان کا بیمل گناہ تھا؟ کیا انہوں نے رسول خداکی نافر مانی کی؟''

ڈاکٹر تیجانی:''جبخوداہل تسنن اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بعض اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خود آپ کی مخالفت کی تو اس بنا پر میرکوئی ایسی تیجب کی بات نہیں کہ آپ کے بعد اصحاب نے ان کی مخالفت کی۔(1)

جیے شیعہ اور سی دونوں طریقوں سے بہ ثابت ہے کہ جب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی (اسامہ بن زید) کو بہ سالار بنایا تو اکثر سلمانوں نے آنحضرت کی مخالفت کی جب آنحضرت نے انہیں تھوڑی کی مدت کے لئے بہت تھوڑے سے اشکر کا سردار بنایا تھا تو بہی لوگ حضرت علی علیہ السلام کی رہبری کو کس طرح قبول کر لیتے کیونکہ وہ بھی دوسرے کے مقابل کم عمر شخص داس وقت آپ کی عمر ۱۳ سال تھی) اور خود یہ لوگ علیہ السلام کو ان کی پوری زندگی تک رہبر کیے قبول کر لیتے السلام کو ان کی پوری زندگی تک رہبر کیے قبول کر لیتے اور تم نے خود ہی پہلے یہ اقرار کیا کہ بعض لوگ علیہ السلام سے بغض وعنا در کھتے تھے "
قبول کر لیتے اور تم نے خود ہی پہلے یہ اقرار کیا کہ بعض لوگ علیہ السلام سے بغض وعنا در کھتے تھے "
قبول کر لیتے اور تم نے خود ہی پہلے یہ السلام جانے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ خاموش نہ بیٹھے رہتے بلکہ اپنی ہے انتہا شیاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے حق کا وفاع کرتے۔"

<sup>(1)</sup> مج بخاري ومح مسلم مسلم حديب يم متعلق بعض محاب كى كالفت اور عركا قول بحى لقل ب-

ڈاکٹر تجانی: "بی و دوسری بحث ہے جس میں ہم ابھی دارد نیس ہونا چاہے جب تم حدیث صریح کی تادیل کرتے ہوتو آمام علیہ السلام کے خاموش دہنے پر بحث کرنے میں کس طرح قائع ہو سکتے ہو؟"

تینی عالم نے تھوڑا سامسراتے ہوئے کہا۔'' خدا کی تم میں ان لوگوں میں ہے ہوں جو علی علیہ علیہ علیہ علیہ السلام کو دوسروں سے افضل جانتے ہیں اور اگرید بات میرے بس میں ہوتی تو میں علی علیہ السلام پر کسی کو مقدم نہ کرتا کیونکہ دو مدینہ العلم اور اسداللہ الفالب ہیں لیکن خدانے ای طرح چاہا کہ بعض کو مقدم اور بعض کو موفرر کھے اس کی مثیت کے بارے میں کیا کہیں۔''

میں نے بھی سراتے ہوئے اے جواب دیا۔ "قضاوقدر" کی بحث دوسری ہے جس کے متعلق ابھی ہم بحث نہیں کررہے ہیں۔"

تولی عالم: "میں اپ عقیدے پر باتی رہوں گا ادرا ہے بدل نیس سکتا۔" ڈاکٹر تجانی کہتے ہیں کہوہ ای طرح ادھر ادھر بھا گیا رہا یہ خوداس کی بے بی اور عاجزی کی دلیل ہے۔(۱)

#### شاگرداوراستاد میں مناظرہ

شاگرد: " خالد بن نوفل نام کا ایک استاد اردن کی" شریعت بو نیورش" میں درس دیے آتا تھااس کے شاگردوں میں سے میں شیعی مسلک کا تابع تھا۔

چونکہ بیاستادخود کی تھا اس لئے اسے جب بھی موقع ملتا شیعوں پر پچھے نہ پچھے الزام تراش دیتا۔ایک دن میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور رسول خداصلی اللہ علیہ والیہ وسلم کے جانشینوں کے متعلق گفتگو کرنے لگا آپ بھی اس گفتگو کوشیں اور فیصلہ کریں۔

<sup>(</sup>۱) جناب تجانی ساوی کی کتاب" لاکون مع الصادقین" ہے اقتباس م ۵۸ سے ۲۱ تم مولف کی جانب سے فلا مے اور اضافے کے ساتھ .....۔

استاد:"جم حدیثوں کی کتابوں میں قطعی طور پر بیرصد ید نہیں پاتے کہ آ مخضرت کے بارہ عی خلیفہ ہوں گے۔ اس طرح بیرصد بدئم شیعوں کی گڑھی ہوئی ہے۔

شاگرد: ''اتفاق ہالی سنت کی معتبر کتابوں میں متعدد مقامات پر متعدد طریقوں سے بیے حدیث نقل ہوئی ہے مثلا رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

"الخلفا، بعدى اثنا عشر بعدد نقبا، بنى اسرائيل و كلهم من قريش "(۱)

"میرے بعد نی اسرائیل کے نقباء کی تعداد میں میرے بارہ خلفاء ہوں مے وہ سب کے سب قریش ہے ہوں مے۔" سب قریش ہے ہوں مے۔"

استاد:"اگرفرض كرايا جائ كريه صديث محج بحى بو تمهارى نظر مي ان باره سے كون لوگ مراد بين؟"

. شاگرد: ''اس سلسلے بیں بینکروں روایات موجود ہیں جن بیں ان کے نام اس طرح گنائے مجے ہیں۔

> ۱-امير المونين على ابن افي طالب عليه السلام ۲-حسن بن على عليه السلام -۳-على بن الحسين عليه السلام -۵-محد بن على الباقر عليه السلام -۲-جعفر بن محمد عليه السلام -۲-جعفر بن محمد عليه السلام -۵-مویٰ بن جعفر عليه السلام -۸-على بن مویٰ الرضا عليه السلام -۹-محد بن على الجواد عليه السلام -

<sup>(</sup>١) ميج مسلم كتاب الامارة جه م ص ٨٦ اطبع وارالهوب \_منداحد ع ٥ص ٨٦ \_ ٩١،٩٠١ مندرك معيمين جه م ص ١٠٥ \_ مجمع ميتي ع ٥٠ ص ١٩١٠ غيره

١٠ على بن محر البادي عليه السلام\_

اا-حسن بن على العسكرى عليه السلام-

١٢- جية القائم عجل الله فرجه الشريف.

استاد: "بال حفرت مهدي (عليه السلام) الجعي زنده بين؟"

شاگرد: "بال وہ زندہ ہیں اور کھے وجوں سے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ جباس میں ان کے ظہور کی راہیں ہموار ہو جا کیں گی تو آپ ظہور کریں کے اور پوری دنیا کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں مے۔"

احتاد: "وه كب بيدا موع؟"

شاگرد: ''دو ۲۵۵ه میں پیدا ہوئے اس طرح آپ کی عمر کے ۱۱۵۸ سال گزر چکے ہیں۔'' استاد: ''یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان ایک ہزار سال سے زیادہ زندہ رہے جبکہ ایک انسان کی طبعی عمر زیادہ سے زیادہ سوسال ہوگی؟''

شاگرد: "جم مسلمان میں اور قدرت خدا وند متعال پر یقین رکھتے میں اس میں کیا برائی بے کہ خداوند متعال کی مشیت ہے ایک انسان ایک ہزار سال سے زیادہ زندہ رہے؟" استاد: "قدرت خداا پی جگہ پر ہے لیکن اس طرح کی چیزیں سنت خدا سے خارج ہیں۔"

شاگرد: ''تم بھی قرآن کو قبول کرتے ہو اور ہم بھی اے مانتے ہیں قرآن کے سورہ عکبوت آیت ۱۳ ش خداوند متعال ارشاد فرماتے ہے:

"ولقد ارسلنا نوحاالی قومه فلبٹ فیهم الف سنة الا خمسین عاما"
"بلاشرہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا جہاں وہ پچاس سال چھوڑ کے ایک ہزار سال رہے۔"

اس آیت کے مطابق جناب نوح طوفان سے پہلے اپنی قوم کے درمیان ساڑھے نوسو سال زندہ رہے ای طرح اگر خدا چاہے تو دوسرے کو بھی آئی یااس سے زیادہ عمر دے دے۔ رسول خدا نے متعدد مقامات پر حضرت امام مہدی کا تعارف ' دنیا کو عدل و انصاف ہے

رون مدا سے سیدوسیات پر سرے ای مہدی کا فارک دیا وعدل والعال ہے اس سلسلہ میں سیکروں کیا بلکہ ہزاروں مدیثیں 'می اور شیعہ دونوں طرف نے نقل ہوئی ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ مثال كے طور پر دسول خدا ئے فر مايا ہے۔

"المهدى من اهل بيتى يملا ، الارض قسطا وعدلا كما ملثت ظلماً را".

"مبدی ہم امل بیت میں سے ہوں گے جو دنیا کوعدل وانصاف سے ای طرح مجرویں مے جس طرح ووظلم و جورے مجری ہوئی تھی۔"(1)

جب بات يهال تك پنجى تو وه استاد چپ بوگيا كونكداس ك شاگردكى تمام باتي منطقى اورائل سنت كمعترحوالوں سے دلل تھيں۔

شاگرد نے اپنی بات آ مے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ' چلیے ہم اپنی بات کی طرف واپس پلٹے ہیں آپ نے اس بات کی تقدیق کر دی ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے خلیفہ بارہ ہیں اور وہ سب کے سب قریش ہے ہوں مے۔''

آپ نے مجھ سے بو جھا کہ وہ ہارہ افراد کون لوگ میں؟ میں نے ان کا نام حضرت علی ہے کے کرامام مہدی علیم السلام تک سنا دیا۔اب میں آپ سے بو چھتا ہوں کہ اگر رسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دہ ہارہ خلفاء یہ لوگ نہیں ہیں تو بھران کے علاوہ کون لوگ ہیں؟''

استاد: ''ان بارہ لوگوں میں چار خلفاء راشدین (ابوبکر' عمر' عثان اور حضرت علی علیہ السلام) کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حسن علیہ السلام' معاویہ ابن زبیر وعمر بن عبدالعزیز (کہ یہ سب ملاکر آٹھ ہو گئے) اور یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی عباس (نی عباس کا تیمرا خلیفہ) کو بھی شار کر لیا جائے اس کے خلاوہ ابن طاہر عباس بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کے طور پر ہماری نظر کے بارہ آگی معین نہیں ہیں ان کے متعلق ہمارے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

شاگرد: '' رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کی حدیث تقلین کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے جس آئے تخضرت نے فرمایا ہے:

'انی تارك فیكم الثقلبن كتاب الله و عترتی اهل بیتی ---- ''(۴) يه بات واضح رب كم مر ، الو بكر معاويه عباى اورعبدالعزيز وغيره عرت رسول من شار

<sup>(</sup>۱) سند خبل جسم سر ۲۱ مند خبل جس ص ۲۲۱ مي سلم جسم مر ۲۲ مي تر فدى جدي مر ۱۱۱ - كنز دهمال جديد استراهمال جديد من ۱۱۲ مي المراد در من المراد در المراد در من المراد در من المراد در المراد در

نہیں کئے جاسکتے ، اہذا ای صورت میں ہمارے لئے رسول خداصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم کے ہارہ خلفاء کو پیچانا ممکن نہیں ہوگا جبکہ حدیث ٹھلین کے معیار کوسائے رکھ کرہم بڑی آسانی سے ان کا پیتہ لگا کئے جین ورائے خور کے بعدیہ بات معلوم ہو جائے گی وہ خلفاء وہی جیں جن کوشیعہ مانتے جیں کیونکہ بھی عمرت اور الل بیت کے مصداق جیں۔''

استاد: " نميك باس كے جواب كے لئے مجھے كھ موقع دركار بے كونكداس وقت ان باتوں كاكوئى قانع كننده جواب مير ان اس نيس آرہا ہے۔"

شاگرد: "بہت خوب اس بات کی امیدر کھتا ہوں کہ آپ قیامت تک جمقیق کریں کدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ جانشین کون ہیں؟"

کھینی دنوں بعد شاگرد کی مجراستادے ملاقات ہوئی گر ابھی تک وہ استادا پے عقیدے کے اثبات کے لئے کوئی دلیل نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ای طرح ایک دوسرے مناظرہ میں جب ایک طالب علم نے اپنے ایک مدرس سے سوال کیا کہ آیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ دسول خداصلی الله علیہ دآلہ دسلم کے بارہ خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے؟

مدرس: "بان جارى معتركتابون من اسطرح كى روايتي موجود ين." طالب علم "ووباره كون سے لوگ بن؟"

مدرس: " وه ابو بكر عمر على عليه السلام معاويه يزيد بن معاويه\_"

طالب علم: ''یزید کو کس طرح خلیفه رسول سمجها جاسکتا ہے جبکہ وہ اعلانی شراب پتیا تھا اور واقعہ کر بلا ای کی کارستانی ہے اورای نے امام حسین علیہ السلام اوران کے صحابیوں کو آل کیا ہے؟'' اس کے بعد طالب علم نے اس ہے کہا۔''بقیہ کا شار کرو۔''

مدرس نے جواس کے اس سوال سے ببس ہو چکا تھا، موضوع بدل لیا اور کہنے لگا۔''تم شیعہ حضرات اصحاب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا مجملا کہتے ہو۔''

طالب علم" بم ان كتمام اصحاب كوبرا بحلانيس كية تم يد كيته بوكدان كم تمام اصحاب عادل سي تقلم المحاب عادل سي تقلم من الله عليه وآلد وسلم ك زمان يم بى عادل سي تحربم يد كيس كدا تخضرت ك زمان بي سارك منافقول ك بارك بيس اترى بيس، اگر بم يد كميس كدا تخضرت ك زمان بيس سارك اسحاب عادل شي تو جميس قرآن كى بهت ك آيون كوردكرنا يزك كا جواس كا ايك عظيم حصد بين ـ"

مدرس: ''تم گوائی دو کہ ابو بکر ،عمراورعثان سے خوش ہو'' طالب علم : '' میں گوائی دیتا ہوں کہ اصحاب میں سے جو بھی رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ مناطب نہ اورادہ انٹر علم اسے اپنی بقیا ہم بھی اس سے سامنی میدا ریادہ جس سے بھی رسول خدا

وسلم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیبا ہے راضی تھا میں بھی اس سے راضی ہوں اور جس سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیبا راضی نہیں تھیں میں بھی اس سے راضی نہیں۔ مدار ''

"-U

### قبررسول کے پاس باآ واز بلندزیارت پڑھنا

ایک شیعہ عالم کہتے ہیں۔ 'ہم تقریباً بچاس آ دمیوں کے ایک گروہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں معجد النبی کے پاس محتے اور وہاں جاکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھنے میں مشغول ہو محتے۔''

حرم کا نتظم ( میخ عبداللہ بن صالح ) میرے قریب آیا اور اعتراض کے طور پر اس نے کہا۔ ''رسول خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کے مرقد کے قریب اپنی آواز بلند نہ کرو۔''

ش نے اس سے کہا۔" کیا وجہ ہے؟"

فتظم: "خداوند متعال قرآن (سورتجرات آیت ۲) می ارشاد فرما تا ب

"ياايهاالذين آمنوالاتر فعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر

واله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعما لكم وانتم لاتشعرون

''اے ایمان لانے والو! نمی کی آواز کے او پراپئی آواز بلندند کرواور ند ہی ان کے سامنے چیخو چلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے چینتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال بیکار ند ہو جا کیں اور حمہیں خربھی ندہونے پائے۔''

میں: ' جعفر بن مجر علیہ السلام' کے ای جگہ پر چار ہزار شاگرد تھے اور وہ تدریس کے وقت، با آواز بلند ورس دیتے تھے تا کہ ان کی آواز ان کے شاگر دوں تک پہنے جائے کیا انھوں نے حرام کام کیا؟ ابو بکر عمراتی مسجد میں بلند آواز سے خطبہ دیا کرتے تھے اور تکبیر کہتے تھے کیا ان سب لوگوں نے حرام کام انجام دیا؟ اور ابھی ابھی تمہارے خطیب نے بلندآ واز سے خطبددیاتم لوگ ل کر باآ وازبلند تحبیر کہدر ہے تھے کیا بیلوگ قرآن کے خلاف کررہے تھے؟ کیونکہ قرآن اس سے منع کرتا ہے؟ فتنگم: ''اچھا تو پھراس آیت کا کیا مطلب ہوا؟''

یں: "اس آیت سے مراد ہے بے فاکدہ اور بے جا شوروغل نہ کرو جو آ مخضرت سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حرمت و احترام کے خلاف تھا جیسا کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں روایت ہے کہ قبیلہ" نی تمیم" کے کھے لوگ مجد میں واقل ہوئے اور پیغیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پیچھے سے چی کر کہنے گئے یا محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) باہر نکلو اور ہم سے ملاقات کرو (تغیر قرطی ، جو مسالا اسمجے بخاری ، جاس ۱۷۱۲)

دوسری بات ہے کہ ہم تو نہایت ہی تواضع اور احرّام سے زیارت پڑھنے میں مشغول ہیں اور آ یت نہ کورہ میں دفت کرنے سے ہے جھے میں آتا ہے کہ اس آیت میں وہ لوگ شامل ہیں جورسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی غرض سے چیخے کر آواز لگاتے تھے کیونکہ اس آیت میں اعمال کے بیکار ہونے کی بات آئی ہے اور یقینا اس طرح کی سزاکا فریا گناہ کبیرہ انجام دینے والے اور توہین کرنے والے کے لئے ہوگی نہ کہ ہمارے لئے کیونکہ ہم تو نہایت اوب واحرّام سے ان کی زیارت پڑھ رہے ہیں اگر چہ ذرای آواز بلند ہوگئ تو کیا ہوااس لئے روایت میں آیا ہے کہ جب یہ آئی ہو گابت بن قیس (رسول خدا کے خطیب) جن کی آواز بہت ہی موٹی تھی نے کہا کہ اس آیت سے مراد میں ہوں اور میرے نیک اعمال حیا ہو گئے۔ جب اس بات کا آنخضرت میلی الله اس آیت سے مراد میں ہوں اور میرے نیک اعمال حیا ہو گئے۔ جب اس بات کا آنخضرت میلی الله الیہ وظیفے پڑھل کرتا ہے نہ کہ تو ہین کرتا ہے) (ا)

ین کرحم کا منتظم خاموش ہو گیا اوراس سے کچھ بولا نہ گیا۔

<sup>(</sup>١) مجع البيان جه اص ١١٠ تقير في ظلال ومرافئ اى آيت كذيل على

### شنخ بہائی کے والد کا ایک سی سے مناظرہ

دسویں صدی کے ایک بہت ہی عظیم عالم ( فیخ بہائی کے والد )علامہ فیخ حسن بن عبدالصمدعالمی ہیں۔انھوں نے ۹۱۸ ھ قمری میں محرم کے شروع میں 'عامل' نامی ایک شہر میں آ تکھیں کھولیس ادر آٹھ رہے الاول کو ۲۲ سال کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہوگئے۔

وہ ایک عظیم محقق عالم اور بہت ہی معیاری شاعر تھے ۱۹۵۱ھ میں انھوں نے شہر ''طب' (شام کا ایک شہر) کی طرف سفر کیا تھا اور وہاں پر ایک بہت ہی جیدتی عالم دین سے نہ ہب حقہ کے سلیلے میں چند مرتبہ مباحثہ کیا جس کے نتیج میں اس نی عالم نے فدہب شیعد اختیار کرلیا۔
یہاں پر ہم ان کے درمیان ہوئے مناظروں میں سے چندمناظر نے قل کررہے ہیں۔

ا۔امام جعفرصادق علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟

حسین بن عبدالعمد کہتے ہیں کہ جب میں شہر طلب میں وارد ہواتو وہاں پرایک حنی عالم جو بہت سے علوم اور فنون میں ماہر تھا اور اس کا شار محققین میں ہوتا تھا اور وہ دھوکا وفریب سے پاک تھا۔ اس نے مجھے اسے گھریر بی تشہر الیا۔

بات چیت ہوتے ہوتے تقلید کی بات چیزگی اور پھر ہوتے ہوتے یکی موضوع ہارے مناظرے کامحور ہوگیا۔

حسین: "تم لوگوں کے زدیک کیا قرآن احادیث یا سنت میں ہے کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس کے ذریعے ٹابت ہو سکے کہ ابو صنیفہ کی تقلید اور پیروی ہم پرواجب ہے؟"
حنی: "نہیں اس طرح کی کوئی آیت یا روایت وار ذہیں ہوئی ہے۔"
حسین: "کیا مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ہم اب حنیفہ کی پیروی کریں محری"

حنى عالم: " نبيس اس طرح كاكونى اجماع وجودنيس ركهتا\_"

حسین "وقو پر کس دلیل کی بتا پر تنهارے لئے ابو صنیف کی تقلید جائز ہے؟" حنفی عالم:"ابو صنیف جمہد اور میں مقلد ہوں اور مقلد پر واجب ہے کہ وہ کسی ایک مجمہد کی فقلید کرے۔

حسین : ' جعفر بن محد علیہ السلام (امام جعفر صادق ) کے نام سے مشہور ہیں ان کے بارے میں تہارا کیا نظریہ ہے؟''

حنی عالم: '' جعفر بن محد (علیه السلام) کا مقام اجتهاد سے بہت اونچا ہے اور وہ علم وتقویٰ ا میں سب سے زیادہ بلند تھے ان کی تو صیف ممکن نہیں، ہمارے بعض علماء نے ان کے جن چارسو شاگر دول کے نام گنوائے ہیں وہ سب کے سب نہایت پڑھے لکھے اور قابل اشخاص تھے انہیں لوگوں میں سے ابوطنیفہ بھی تھے۔''

حسین: "تم اس بات کا اعتراف کردہ ہوکدامام صادق علیدالسلام جمہد تھ ' بائے کے عالم دین اور صاحب تقوی تھے ہم شیعدای لیے ان کی تقلید کرتے ہیں ان باتوں کو دیکھتے ہوئے تم فی نے بیکے جھ لیا کہ ہم گراہ ہیں اور تم ہدایت کی راہوں پرگامزن ہو؟

جبکہ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اہام صادتی علیہ السلام معموم تھے اور فلطی نہیں کر سکتے ان کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے اور اس بارے ہیں ہم بہت ہے دلائل متفقہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ ابوطنیفہ کی طرح قیاس اور استحسان کی بنیاد پر فتو کی نہیں دیتے تھے ابوطنیفہ کے فتوے ہیں فلطی کا امکان موجود ہوتا ہے لیکن اہام صادتی علیہ السلام کے فتوے ہیں ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہوتا بہر حال اہام صادتی علیہ السلام کی عصمت کے متعلق بحث چھوڑتے ہوئے اس وقت ہیں صرف آپ کی ایک بات پر پچھ تفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فود کہا کہ اہام صادتی جبتد تھے لیکن ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فود کہا کہ اہام صادق جبتد تھے لیکن ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں بین کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جبتد صرف اہام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔''

حفی عالم: "اس انحصار کے لئے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جمتر صرف امام جعفر صادق علید السلام تھے۔"

حسین: "میری دلیل بیہ کراس بات کا تو آپ نے بھی اعتراف کیا ہے اور آپ کے علاوہ اسلام کے چاروں مشہور فرقے بیہ بات قبول کرتے ہیں کدامام صادتی علیہ السلام علم دلتو کی اور عدالت میں تمام لوگوں سے افضل و برتر تھے۔اس بات میں میں نے کسی کو اعتراض کرتے ہوئے

نہیں سا کرتمام ادیان کی کتا ہیں' احادیث و روایات کی کتابوں بھی کوئی کہیں بینہیں دکھا سکتا کہ کسی نے اور نے امام صادق علیہ السلام کے کسی عمل پر اعتراض کیا ہو جبہ شیعوں کے وہ لوگ حد درجہ دخمن تھے اور حکومت و دولت ہمیشدان کے ہاتھوں ہیں رہنے کے باوجود کسی دخمن نے بھی آپ کی طرف کوئی اسک ہات منسوب نہیں کی (۱) یہ ایک الیااتھاز ہے جوان کے علاوہ کسی اور مسلک کے امام ہیں موجود نہیں ہات منسوب نہیں کی (۱) یہ ایک الیااتھاز ہے جوان کے علاوہ کسی اور مسلک کے امام ہیں موجود نہیں

اس بنا پر بغیر کسی تردید کے تقلیداس کی واجب ہوگی جوعلم وضل وتقوی اور عدالت میں افضل اور برتر ہواور محققین اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ اجھے اور مدل فتو ے کی موجودگی میں کر در اور غیر متند فتاوی پڑل کرنا جائز نہیں ہے۔

ووسری ولیل یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق الل بیت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہے ہے۔ جس بات کی آ بی تطبیر نے صراحت کی ہے اوراس بنا پر جر طرح کی نجاست اور بلیدی ہے پاک جی جیسا کہ علامہ لغوی ابن فارس صاحب کتاب "بہم مقابیس اللغة" نے خودا پی کتاب" مجمل اللغة" بی اس کی تصریح کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام الل بیت جس جی جبکہ ابن فارس اہل تمنن کے مشہور و معروف عالم وین جیں اور بیونی مقام طہارت ہے جس کے لئے امام صاق کے متعلق شیعوں کا اعتقاد ہے۔ لیکن ابوطنیف کے بارے جس اجماع ہے جس کے کہ وہ اہل بیت علیم السلام جس نہیں ہے۔ لہذا قرآن کے مطابق جمیں ایے افراد کی تھلید کرنا جو جو تمام خطا اور نجاست سے پاک اور منزہ ہوں تا کہ مقلد ین یقین کی مزل تک پنجیس اور نجات بیافتہ ہوں۔

حفی عالم: "جم ابی بات کوتبول نہیں کرتے کدامام جعفر صادق علیدالسلام الل بیت رسول میں بیں بلکہ حارے لحاظ ہے آیہ تطبیر صرف پانچ افراد (پنجتن) بی کوشامل کرتی ہے۔"

<sup>(</sup>۱) امام صادق عليه السلام (متونى ١٣٨ه ) فقة تشيخ كمروج اليوضيف (متونى ١٥٥ هـ) اور مالك بن انس (متونى ١٥٥ هـ) ك استاد بين اس طرح يه آپ في غرب كه دومعروف منالك خفى و يكل كه اماص كه استادر به الله . يك ايوضيف كايد كبرا تفي "الولا المسئتان لهلك العمان" اگروه دو سال (جوش في امام صادق عليه السلام كى خدمت عمى گزار سه بين) نه او توق نعمان (ايوسنيف) بلاك بوجاتا اي طرح مالك بن انس كاكبتا ب" مارايت افقد من جعفر بن محد على في جعفر بن محمد سه برا فقيد نبين و يكيا (في سيل الوحدة الاسلامية ص ١٢ و١٨)

حسین: "بالفرض اگر ہم قبول بھی کرلیں کہ امام صادق علیہ السلام ان پانچ میں ہے نہیں ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ان پانچ میں ہے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کا تھم اور ان کی پیروی تین دلیلوں ہے انہیں پانچ افراد کی ماند ہوگ ۔"

۱ - جو محض بھی پنچتن کی عصمت کا معتقد ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی عصمت کا بھی قائل کرتا ہے اور جو بھی پنچتن کی عصمت کا قائل نہیں ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی عصمت کا بھی قائل نہیں ہے۔ پنجتن کا معصوم ہونا قرآن کی آ بی تطہیر سے ثابت ہے بس ای وجہ سے امام صادق علیہ السلام کی بھی عصمت ثابت ہوتی ہے کوئکہ علاء اسلام اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ امام صادق " کی عصمت کا قائل نہ صادق" اور پنجتن کی عصمت کا قائل نہ موادق" کی عصمت کا قائل نہ ہو کر پنجتن کی عصمت کا قائل ہوتا ہے اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔

۲-راویوں اور مورخوں کے نزدیک بیہ بات مشہور ہے کہ امام صادق علیہ السلام اور ان
کے آباد اجداد نے تحصیل علم کے لئے کمی کے سامنے زانوئے اوب تہذ نہیں کیا اور یہ بھی کہیں پر نقل نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے علماء اور مصنفین کے دروس میں شرکت کی ہو بلکہ تمام لوگوں نے برنقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے والد (امام محمد باقر علیہ السلام) سے اور امام باقر علیہ السلام نے والد اور انہوں نے اپ والد امام حسین علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت نبی میں سے ہیں۔

نتیجہ بیہ ہوا کہ آئم معصوض اور امام صادق علیہ السلام کی با تیں اور اقوال اجتہاد کا تیجے نہیں ہوا کرتے سے اسلے میں خود آپ نے تصریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کی تمام باتوں کا منبع ہمارے بزرگ آباؤ اجداد ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو بھی سوال لے کر آتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور اس جو بھی سوال کے کر آتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور اس جو اب کے بعد وہ کی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتا ہے۔

غرض ہماری سے کہ امام صادق علیہ السلام کے اقوال وہی ہوتے ہیں جو اقوال ان ذوات مقدسہ کے ہوتے ہیں جن کے لئے آستطبیر نے پاک و پاکیزہ ہونے کی مثمانت کی ہے۔

۳-تمہاری سی متعدد طریقوں سے مدیث تھلین نقل ہوئی ہے جس میں آن کففرت نے فرمایا ہے۔ ان تارک فیکم ۔۔۔ بیصدیث واضح طور پر بیبیان کر رہی ہے کہ قرآن و عترت سے تمسک اختیار کرو کیونکہ شیعوں کے علاوہ دوسر بے لوگوں نے اور لوگوں سے تمسک اختیار کیا صدیث تھلین میں بینیں آیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان قرآن اور الوطیفہ یا قرآن اور شافعی کو صدیث تھلین میں بینیں آیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان قرآن اور الوطیفہ یا قرآن اور شافعی کو

چوڑا ہے اس طرح کیے ممکن ہے کہ عمرت رسول کے علاوہ دوسر بے لوگوں سے تمسک کیا جائے اور اس طرح کا تمسک افتیار کرنے والانجات بھی پالے؟ ماری میہ بات بیر تقاضا کرتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی تقلید کی جائے اور اس بات میں تو کوئی شک وشرفیس کہ امام صادق علیہ السلام کی بیروی ابوضیف کی شک آ میز تقلید پر بزار گنا فوقیت رکھتی ہے۔

۲- ند بب تشیع کی عدم شہرت اور اہل تسنن کی شہرت کے متعلق ایک مناظرہ اس سے پہلے والے مناظرے میں جب امام صادق علیہ السلام کی برتری کی بات آئی تو خنی عالم نے کہا:

یہ بات صحیح ہے اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے آباؤ اجداد

سب کے سب بہت ہی پڑھے لکھے اور مجہتد تھے ان کاعلم دوسرے لوگوں سے بہت بالاتر تھا اور ان کی
تقلید ان کے مقلدوں کے لئے نجات کی صانت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا نہ بب اتنا زیادہ
نہیں پھیلا کہ عالم کے گوشے گوشے میں ہرکوئی اس سے واقف ہو جائے۔ ندا ہب اربعہ پوری دئیا
شم مشہور ہیں اور بھی ان سے واقف ہیں اور تمام کے تمام مسلمان ای پڑمل پیرا ہیں۔''

حسین ''اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ فد ہب شافعی اور فد ہب خفی وغیرہ نے ہارے فد ہب کوایک جگدے دوسری جگہ منظل نہیں کیا اور اس کی پیروی نہیں کی تو یہ بات سیجے ہے لیکن اس سے ہارے فد ہب کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ انہیں کی طرح ہم نے بھی ان کے فد ہب کی کوئی تبلیغ نہیں کی اور ای طرح خود فد ہب شافعی نے فد ہب ماکلی کی نقل کی اور ای طرح کے برعکس ای طرح اسلام کے تمام فدا ہب کا حال ہے یہ بات تو کسی فد ہب کے لئے نقصان دہ ٹابت نہیں ہوگ۔

لیکن اگر تمباری مرادیہ ہے کہ مسلمانوں میں ہے کی نے ند ب تشیع نقل کیا ہی نہیں اور اسے دین کی شکل میں قبول نہیں کیا تو تمبارا ہے دوئی بالکل غلط ہے کیونکہ شیعہ خود اور بہت سے اہل سنت اور دوسر ہے اسلامی فرقوں نے جعفری ند بب کے آداب واخلاق کو اپنایا اس کے علاوہ خود شیعوں نے معد نے بھی اپنے ند بب کی ترویج اور نشر کے لئے بہت کام کیا ہے سلسلہ روات کے متعلق شیعوں نے حد درجہ تحقیق کی ہے اس موضوع پر متعدد کتا ہیں گھی جا چکی ہیں۔

حالانکه علماء شیعہ' نی علماء کے مقابل کم بیں لیکن اگر ان کا مقاید اہل تنن کے مخلف

كوئى مسلمان رسول خدا كي العض صحاب كوبرا بھلانبيس كهدسكيا؟ بم صرف ان صحابكوبرا بعلا کہتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ انھوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ برا ساک كيا ب بنص سمايا ب اوران ك او رظم كيا ب لين جولوك الل بيت رسول اكرم صلى الشعليه اآل وسلم كودوست ركهتے تھے ہم بھی انھيں دوست ركھتے ہيں جيسے سلمان،مقداد، عمار،ابوذروغيره اور ہم ان لوگوں کی دوی کے ذریعے خدا کا قرب چاہتے ہیں ۔اصحاب رسول خدا صلی الشطبیہ وآلہ وسلم کے متعلق مارا بهى عقيده ہے اورسب وشتم كرنا ايك طرح كى لعنت وطامت ہے جے خدا جا ہے تو تول كر اورنه عا بو فقول كر عكريدا محاب كاخون بهان كاطرح بركرنبين مومكا يد معاويد ای تھا جس نے حصرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کے لئے سر برارمبر مخصوص کرر کے تھے اور ب روش ٠٠ سال تک جاري ربي ليكن اس كے باوجود حضرت على عليه السلام كى مزلت مس كى طرح ك کوئی کی نہ کر سکاای طرح شیعہ بھی خاندان رسالت کے دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اے ازروئے اجتہاد جائز سجھتے ہیں بالفرض اگر ان لوگوں نے اپنے اس اجتہاد میں غلطی کی ہوگی تو ان پر گناہ نہیں ہو گا۔ توضیح کے طور پر کہیں کہ اصحاب پیغیر کی طرح کے تھے بعض قابل تحریف اور بعض منافق صفت تے اور بعض اسحاب کی تعریف قرآن میں آ جانے سے دوسرے بعض صحابہ کا فتق منتی نہیں ہوتا اصحاب کو برا بھلا کہنے کے سلسلے میں ہمارا اجتہاد ان لوگوں کے نیک اور رسول خدا کے پیرواسحاب کے لئے برگزنیں ہے۔

> حنى عالم نے بوت تعب سے کہا۔ "کیا بغیر کی دلیل کے اجتہاد جائز ہے؟" حسین "" مارے مجتدین کی دلیل بری داضح ہیں۔" حنی عالم: "ان میں سے کوئی ایک بتاؤ"

حین بن عبدالعمد نے بہت کی دلیس بیان کیں جن میں جناب فاطر زہرا سلام اللہ عبرا پر ہوئے مظالم کا بھی ذکر کیا اور سورہ احزاب کی ۵۵ ویں آیت مجھی پڑھی جس میں آیا ہے۔ "ان الذیان یو ذون الله ورسوله اعتهم الله فی الدنیا والآخرة" بلاشہ جو اللہ اور اس ۔ کے رسول کواؤے تہ پہنچا تے ہیں ان پر اللہ و نیا و آخرت میں لعنت کا

(1)"-

چھوڑا ہے اس طرح کیے ممکن ہے کہ عمرت رسول کے علادہ دوسرے لوگوں سے تمسک کیا جائے اور اس طرح کا تمسک افقیار کرنے والانجات بھی پالے؟ ہماری سے بات بیر تقاضا کرتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی تقلید کی جائے اور اس بات میں تو کوئی شک وشبہ نہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی بیروی ابوضیفہ کی شک آ میز تقلید پر ہزار گنا فوقیت رکھتی ہے۔

۲- ند بب تشیع کی عدم شہرت اور اہل تسنن کی شہرت کے متعلق ایک مناظرہ اس نے بہلے والے مناظرہ اس سے پہلے والے مناظرے میں جب امام صادق علیہ السلام کی برتری کی بات آئی تو حنی عالم نے کہا:

یہ بات صحیح ہے اور اس میں ذرائجی شک نہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے آباؤ اجداد سب کے ببت بالاتر تھا اور ان کی سب کے بب بہت ہی پڑھے لکھے اور مجتمد تھے ان کاعلم دوسر بوگوں سے بہت بالاتر تھا اور ان کی تقلید ان کے مقلدوں کے لئے نجات کی صانت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا غذہب اتنا زیادہ نہیں پھیلا کہ عالم کے کوشے کوشے میں ہر کوئی اس سے واقف ہوجائے ۔ غداہب اربعہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور بھی ان سے واقف ہیں اور تھام کے تمام مسلمان ای پڑھل پیرا ہیں۔''

حسین: "اگر تمہارا مطلب سے ہے کہ فدہب شافعی اور فدہب خنی وغیرہ نے ہمارے فدہب کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ خطل نہیں کیا اور اس کی پیروی نہیں کی تو یہ بات سے جم ہے کی اس سے ہمارے فدہب کو کوئی تبلیغ ہمارے فدہب کو کوئی تبلیغ نہیں کی طرح ہم نے بھی ان کے فدہب کی کوئی تبلیغ نہیں کی ای طرح خود فدہب شافعی نے فدہب ماکلی کی نقل کی اور ای طرح کے برعس ای طرح اسلام کے تمام فداہب کا حال ہے یہ بات تو کسی فدہب کے لئے نقصان دہ ٹابت نہیں ہوگ۔

لین اگر تمباری مرادیہ ہے کہ مسلمانوں میں ہے کی نے ند ب تشیح نقل کیا بی نہیں اور اے دین کی شکل میں قبول نہیں کیا تو تمبارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کیونکہ شیعہ خود اور بہت سے اہل سنت اور دوسرے اسلامی فرقوں نے جعفری ند ہب کے آداب واخلاق کو اپنایا اس کے علاوہ خودشیعوں نے مد نے بھی اپنے ند ہب کی تروی اور نشر کے لئے بہت کام کیا ہے سلسلہ روات کے متعلق شیعوں نے صد درج تحقیق کی ہے اس موضوع پر متعدد کتا ہیں کھی جا بھی ہیں۔

حالانکه علماء شیعہ' سی علماء کے مقابل کم بیں لیکن اگر ان کا مقابد اہل تنن کے مختلف

115

ئر برا دشمنور

1.5

حنى عالم: "مين كواي ديتا بول كه مين الل بيت عليم السلام كا پير د كار بول ليكن مين صحاب كويرا بحلانبين كهرسكاين

حسين: "تم كى بھى محانى كو براند كهوليكن جب جمهيں اس بات كا يقين ہو كيا ہے كه الل بیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک خاص مرتبے کے حامل ہیں تو پھر ان کے دشنوں کے راتحدتمبارا الوك كيامونا جايع؟

(بدایت یافته ) خنی عالم: "میں اہل بیت علیم السلام کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔" حسين: "تمبارى شيعيت كے درست بونے كے لئے ميرے نزديك اتا بى كافى

ای دوران اس نے کہا۔ ''میں خدا اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہدر ہا بول كه يس ان كا چاہے والا اور پيرو مول اور ان كے دشمنول سے بيزار مول " اس کے بعد اس نے مجھ سے چند شیعی عقائد اور فقہ کی کتابیں مانگی میں نے اسے"مختر النافع" (شرح شرالع محقق على (متونى ١٤٢هـ) دردي

# اصحاب کو برا بھلا کہنے کے سلسلے میں دوسرا مناظرہ

ی سین بن عبدالصمد کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد میں نے اس حفی عالم دین کو دیکھا جواب شیعہ ہو چکا تھا مگروہ حد درجہ پریشان تھا کیونکہ بیہ بات اس کے دل میں رسوخ کر گئی تھی کہ اصحاب بغيرى اتى قدرومزنت مونے كے باوجودشيد انہيں برا بھلا كہتے ہيں ميں نے اس كہا۔"اگرتم اس بات کا دعدہ کرو کدانصاف سے فیصلہ کرو کے اور میری بات کوراز میں رکھو محے تو میں ان کو ہرا بھلا كبنے كے سلسلے ميں جمہيں كچھ باتيں بناؤں جب اس نے بہت بى تحق سے قتم كھائى اور وعدہ كيا كہ خدا ک فتم انصاف سے فیصلہ کروں گا اور جب تک زعرہ رہوں گا اس وقت تک تمہاری بات تقیہ کے طور پرراز میں رکھوں گا۔" تب میں نے کہا۔"جن لوگوں نے حضرت عثمان کولل کیا ہان کے بارے من تمارا كيا نظريه بي" اس نے کہا۔''ان صحابیوں نے مید کام اپنے اجتباد کی بنا پر انجام دیا ہے۔ لہذا وہ گنبگار نہیں ہوں مے جیسا کہ ہمارے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔''

حسین: ''طلح، زبیر وغیرہ اور ان کے بیروکاروں کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے جضوں نے جنگ جمل بریا کی اور نتیجہ میں دونوں طرف سے سولہ ہزار افراد تل ہو مجے۔''

(بدايت يافة ) حفى عالم: "بيتمام جنگيس بحى حفزت عنان كولس اجتهادكى بنياد پر

"رقيل"

حسین:'' کیا اجتہاد مسلمانوں کے ایک گروہ سے صرف مخصوص ہے اور دوسراً گروہ اجتہاد کا حق نہیں رکھتا؟''

(ہدایت یافت) سنفی عالم: "بنیس بلد مسلمانوں کا ہرگروہ اجتہادی صلاحیت رکھتا ہے۔"
حسین: "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی اور مومنوں کے خلیفہ کے تل اور
آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھا زاد بھائی شوہر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ
السلام جن کے لئے ملتا ہے کی علم وتقوی فی فضل وزہد میں سب سے زیادہ اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے سب سے زیادہ قریبی جن کی شمشیر کے ذراجہ اسلام استوار ہوا اور جن کی رسول خدا ہمیشہ تحریف
کیا کرتے تھے اور جنہیں آپ نے مسلمانوں کا رہر قرار دیا تھا کیونکہ خدا و ندمتعال کا تول ہے۔

"انما وليكم الله ورسوله والذين آمنو--"
"تهار دولى مرف الله اسكار سول اورمونين بير (۵۵)

یہ بات علاء کے زدیک مسلم الثبوت ہے کہ یہاں مونین سے مراد حفرت علی ہیں (۱) اس کے علاوہ بھی بہت کی روایتوں میں اس طرح کی با تمیں ملتی ہیں۔ اب میں تم سے سیسوال کرتا ہوں کہ ایسے باعظمت اشخاص کے خلاف اجتہاد ہوسکتا ہے؟ اور اگران کے خلاف اجتہاد ہوسکتا ہے تو پھرایا اجتہاد کرنے کا کیا فائدوہ؟

<sup>(</sup>۱) تمام مضروں نے افغاق رائے ہے لکھا ہے کہ یہ آیت امام علی علیہ اسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جب آپ نے رکوع کے عالم میں اپنی انگوشی نقیر کودی تھی۔ اہل سنت کی جن کما بول میں ہیا بات ذکر ہوئی ہے ان کی تعداد تمیں سے زائد ہے جیسے ذخا مر العقبی می ۸۸، فتح القدری، ج میں ۵۰، اسباب النزول واحدی میں سے اسکوز العمال، ج۲ میں ۱۹۹ وغیرہ مزید معلومات ک کئے کتاب' احقاق الحق'' ج ۲ کے صفح ۲۹۹ سے ۲۹۹ کا مطالعہ کریں۔

كوئي مسلمان رسول خدا كي بعض صحابه "كو برا بھلائبيں كهدسكيا؟ بم صرف ان صحابيكو برا بعلا کہتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ انھوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ براسلوک كيا ب الحي ستايا ب اوران ك او پرظلم كيا ب ليكن جولوك الل بيت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كودوست ركعت تح بم بهى انهي دوست ركعتي بي جيع سلمان، مقداد، عمار، ابوذر وغيره اورجم ان لوگوں کی دوی کے ذریعے خدا کا قرب جا ہے ہیں ۔اصحاب رسول خدا صلی الشعليه وآله وسلم ك متعلق مارا بي عقيده إورسب وشم كرناايك طرح كى لعنت وملامت ب جي خدا جا بي قبول ك اورنه جا ب ونة بول كر عكريه احجاب كاخون بهان كاطرح بركزنيس بوسكايد معاويد ى تقاجى نے حفرت على عليه السلام كو برا بھلا كہنے كے لئے ستر بزاد منبر مخصوص كرد كھے تھے اوربيد روش ٠٠ سال تک جاري ري ليكن اس كے باوجود حضرت على عليه السلام كى منزلت ميس كسي طرح كى کوئی کی نہ کر سکا ای طرح شیعہ بھی خاندان رسالت کے دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اے ازروے اجتماد جائز سجمتے ہیں بالفرض اگران لوگوں نے اپنے اس اجتماد میں غلطی کی ہوگی تو ان پر گناہ نہیں ہو گ ۔ تو منے کے طور پر کہیں کہ اصحاب پیغیر کی طرح کے تھے بعض قابل تعریف اور بعض منافق صفت تے اور بعض اسحاب کی تعریف قرآن میں آ جانے سے دوسرے بعض صحابہ کا فت منتمی نہیں ہوتا اصحاب کو برا بھلا کہنے کے سلسلے میں ہمارا اجتہاد ان لوگوں کے نیک اور رسول خدا کے پیرواصحاب کے لئے برگزنیں ہے۔

حنی عالم نے بڑے تعجب سے کہا۔ '' کیا بغیر کی دلیل کے اجتہاد جائز ہے؟'' حسین '' ہمارے مجہمتدین کی دلیل بڑی داضح ہیں۔'' حنی عالم۔''ان میں سے کوئی ایک بتاؤ''

حسين بن عبدالعمد نے بہت ی دلیس بیان کیں جن میں جناب فاطر زہرا سلام الشعلیا پر ہوئے مظالم کا بھی ذکر کیا آور سورہ احزاب کی 20ویں آیت مجی پڑھی جس میں آیا ہے۔ "ان الذیان یونون الله ورسوله اعنهم الله فی الدنیا والآخرة" بلا شرجواللہ اور اس کے رسول کواؤے پہنچائے ہیں ان پراللہ دنیا و آخرے میں لعنے کرتا

(1)"-

#### آیت "رضوان" کے بارے میں مناظرے

جھے یاد ہے کہ ایک شافعی عالم ہے میری طاقات ہوئی جوقر آئی آیات اور اصادیث ہے تھوڑی بہت واقلیت رکھتا تھا اس نے شیعوں پر اس طرح اعتراض کیا۔

شیعدلوگ اصحاب پیغیبرسلی الله علیه وآله وسلم پرلعن وطعن کرتے ہیں۔ بیکام قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کے مطابق خدا کی خوشنودی حاصل کر چکے ہوں ان پرلعن وطعن کرنا صحیح نہیں ہے۔

اس کے میں سورہ فتح کی ۱۸وی آیت میں خدادندعالم ارشادفر ماتا ہے۔

"لقد رضى الله عن المومنين اذيبا يعونك تحت انسجرة فعلم مانى قلوبهم قانزل الله السكينة عليهم و اثابهم فتحا قريباً"

''خداو تدستعال ان مومنوں سے راضی ہوا جواس درخت کے یفیح تمہاری بیعت کررہے تھے خدا کو ان کے دل کی بات معلوم تھی لبدا اس نے ان پرسکینہ نازل کیا اور انہیں (فتح قریب سے توازا۔''

یہ آ بت اس وقت نازل ہوئی جب پنیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے آٹھویں سال ماہ ذی الحجہ بیس چودہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے مدعم ہ انجام دینے کی خاطر روانہ ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں حضرت عثمان محضرت ابو بکر مصرت عمر اور زبیر چیسے لوگ شامل تھے لیکن جیسے ہی سلوگ 'عصفان' نامی ایک مقام پر پہنچے تو آئیس خبر کمی کہ مشرکوں کے مسلمانوں کو رو کئے کا فیصلہ کر لیا ہے لہذا رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم دیا کہ حدیبیر (جو مکہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اور وہاں آب وغذا اور درخت موجود ہیں) کے پاس اس وقت تک تھم ہرے رہیں جب تک کوئی حتی ہات کے نہ ہو جائے۔

پھرآپ نے حضرت عثمان اور چند دوسرے لوگوں کو قریش کے پاس بات چیت کے لئے دوانہ کر دیا۔ اچھی خاصی در ہو جانے کے بعد بھی جب ان کے بارے میں پھے اطلاع نہ لی تو یہ خبرا اور ان کے دوانہ کو دیا گیا ہے۔ یہ من کر دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ای درخید کے گئی کہ حضرت عثمان کو آل کر دیا گیا ہے۔ یہ من کر دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ای درخید کے

ینے بینے کر مسلمانوں سے تجدید بیعت کرائی اور ای بیعت کو "بیعت رضوان" کے نام سے جاناجا ناہے۔ رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے عہد لیا کہ آخری وقت تک مشرکوں سے لایں آگئے گر اس بیعت کی خبر سے مشرک بوے سے لایں آگئے گر اس بیعت کی خبر سے مشرک بوے مرعوب ہوگئے اور انھوں نے سہیل بن عمر کو آئخضرت کی خدمت میں بھیجا اور آخر کار اس بات پرصلح مرعوب ہوگئے اور آخل سال کہ آئیں اور اس سال والی چلے جائیں (۱)

لبذاوه الجاب جن سے خداوند عالم راضی وخوشنود ہوان پرلعن وطعن کہاں سے جائز ہوگا؟

مولف

پہلی بات تو یہ کہ آیت ان لوگوں کے لئے ہے جواس وقت وہاں موجود تھے۔
دوسری بات یہ کہ یہ آیت بیعت میں شامل ہونے والے منافقوں جیسے عبداللہ ابی اور اوس
بن خولی وغیرہ کوشا ل نہیں کرتی کیونکہ آیت میں موجود مومن کی شرط ہے اور بیلوگ مومن ہر گزنہیں تھے۔
تیسری بات یہ کہ ندکورہ آیت کہتی ہے کہ خداوند عالم اس وقت ان لوگوں سے راضی ہوا
جب افھول نے بیعت کی ندکہ بمیشہ ان سے راضی رہے گا۔ای دلیل کے لئے ہم قران مجید کے ای
سورہ میں یا جے ہیں۔

"فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بماعاهد عليه الله فسيوتيه اجرًاعظيما"

جوبھی اپنا عبدتوڑتا ہے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے اور جواللہ سے گئے عبد کو پورا کرتا ہے تو اللہ اے عظیم اجرد ہے گا۔

اس آیت سے بید پہتا ہے کہ مکٹ یعن بیعت تو ڈنے کا امکان موجود تھا جیہا کہ بعد میں چند بھر اس آیت سے بید پہتا ہے کہ ملک یعن بیعت تو ڈنے کا امکان موجود تھا جیہا کہ بعد میں چند بھروں پر بید بات آشکار ہوئی۔ اس طرح بیآ بت ابدی رضایت پر دلالت نہیں کر آل بلک انہیں ہیں ہے ممکن ہے کہ دوگروہ ہوجا کیں جن میں ایک وفادار ثابت ہوا اور دوسرا عہد شکن راس کے متعلق ہم بید کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس آیت سے خارج ہو گئے جنھوں نے وفانیس کی اور اس کی وجہ سے ہماری تعن وظعن ان پر پر ٹی ہے اور اس بات میں آیت کی روسے کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) تاريخ طبري جهس ١٨١ كاخلام

## قبروں کے پاس بیٹھنے کے سلسلے میں ایک مناظرہ

امر بالمعروف اور بني عن المحكر كميني كر رست في ايك شيعه عالم رشديد كلت جيني كرت موت كها-" تم لوك كول قبرك باس بيضة موجكه اس طرح كاكام حرام ب-"

شیعہ عالم: ''اگر قبروں کے پاس بیٹھنا حرام ہے تو مجدالحرام میں ججراسا عیل کے قریب جہاں بہت سے پیٹیبروں اور جناب ہاجرہ کی قبریں موجود بیں بیٹھنا بھی حرام ہوگا لیکن ابھی تک کسی مفتی نے اس کا فتوی نہیں دیا۔''

بہت ی ایک روایتیں اور احادیث ملی ہیں جن سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کے پا ں بیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کتاب بخاری جوتم لوگوں کے نز دیک قر آن کی طرح معتبر ہے اس میں علی علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ۔

'' میں بقیع میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم میرے پاس آئے اور بیٹھ سے اور میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

جرآ دمی کا دو گھروں میں سے ایک گھر ہوتا ہے ایک گھر جنت ہے اور دوسرا دوزخ --(۱)

اس روایت کی بنا پر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس جیسے اور وہاں جو
دوسر کے لوگ موجود تھے ان کوآپ نے اس منع بھی نہیں کیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) صبح بخارئ ج۲ مس ۱۳۵ (مطابق النعب سنه ۱۳۷۸) (۲) مناظرات فی الحرمین الشریفین

## "عشره مبشره" کے بارے میں ایک مناظرہ

الل سنت كے راويوں من احمد اپنى كتاب مند (جاص١٩٣) ميں خود عبد الرحن نے نقل كرتے ہوئے كہتے ہيں كہ پنجبراكرم صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمايا ہے۔

"ابوبكر في الجنة و عمر في الجنة و على في الجنة ----الخ"
د الين ميدن لوگ جنتي بين ابوبكر عمر وعلى وعثان وطلحه و زبير وعبد الرحل بن عوف وسعد بن الي وقاص وسعيد بن زيد و ابوعبيد الله مجراح"

الل سنت حفزات اس گڑھی ہوئی حدیث کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ان دس آ دمیوں کے نام''عشرہ مبشرہ'' کے عنوان سے تختیوں پر کندہ کر کے مقدس مقامات جیسے مجد نبوی وغیرہ میں نصب کرتے ہیں۔ یہ آئی مشہور بات ہے جس کے متعلق تقریبا سبجی کوعلم ہے اس سلسلہ میں ذیل کے مناظرے کو ملاحظ فرما کیں۔

ایک شیعد عالم دین کہتے ہیں۔" دین بس ایک کام سے نمی عن المکر کے اوار سے بس کیا تو وہال موجوداس کے سر پرست سے میری بات چیت ہونے تھی جو آخر کارعشرہ مبشرہ تک جا پیٹی۔ بیس نے کہا۔" بیس تم سے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔"

مريات: "يوچو-"

میں: '' بیکس طرح جائز ہے کہ ایک جنتی دوسر ہے جنتی کے جنگ کرے طلحہ اور زبیر عائث کے پرچم تلے بھروہ آ کر حضرت علی علیہ السلام سے لڑیں جبکہ بیالوگ جنتی تھے اور بیہ جنگ جمل بہت سے لوگوں کے آل کا موجب بنی اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔

''ومن يقتل مومنا متعمد آفجزائه جهنم خالدا فيها'' جوكى مومن كو جان بوجه كرقل كرتا بي تو اس كى جزا جنم ب جبال وه بميشرب كا-(حاقه-٣٣)

<sup>(</sup>۱) می ترندی جسمان می ۱۸ استن الی داو در جسم می ۲۷ و خرو- یکی حدیث تحوات ب فرق کے ساتھ "سعید بن زید" ب بحی نقل مولی ب (افعد بڑج ۱۰ ص ۱:۱۸)

اس آیت کے پیش نظر جولوگ بھی جنگ جمل میں لوگوں کے قتل کا سبب بے ہیں انہیں جہنی ہونا چاہیے اور اب میہ چاہے علی علیہ السلام ہوں یا طلحہ و زبیر ہوں البذا اس جنگ کے تنائج کو و کیمتے ہوئے یہ صدیث قطعاً سمج معلوم نہیں ہوتی۔

سرپرست: "اس جنگ میں شرکت کرنے والے وہ افراد جن کاتم نے نام لیا ہے مجتمد تھے۔ انہوں نے اجتماد کی بنا پر میدکام انجام دیا ہے لبنداوہ گنبگار نہیں ہوں گے۔"

شیعہ عالم: ''نص کے مقابلہ میں اجتہاد جا تزنبیں ہے کیا تمام کے تمام مسلمانوں نے یہ نقل کیا ہے کہ پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا۔

"یا علی حربك حربی و سلمك سلمی"
"ا علی تمهاری جنگ مرى جنگ باورتهاری سلح مرى سلح"
اوراى طرح آپ نے يہ بحى فرايا ب

''من اطاع علیا فقداطاعنی و من اعصبی علیا فقد عصانی'' جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی (۲)

اورای طرح آپ نے فرمایا۔

على مع الحق و الحق مع على ' يدورالحق معه حيثما دار (٣) "على حق كراته بي اور حق على كراته بحق ان كراته ماته چال بوه جير پلين،

اس بنابر نتیجدیدلکا ہے کہ اساء فدکورہ میں ایک طرف تن ہے اور وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے اور حدث خرم مبشر محض جھوٹ کا پلندہ ہے کیونکہ باطل کے طرفداروں کو جنت نصیب نہیں ہو علی رومری بات یہ کہ عبدالرحمٰن بن عوف خود اس حدیث کاراوی ہے جو خود ان دس جنتی افراد میں شامل ہے اور یہ وہی عبدالرحمٰن ہے جس نے عمر کی وفات کے بعد شوریٰ تفکیل ہونے کے دن علی علیہ السلام پر مکوارتان کی

<sup>(</sup>١)مناقب اين مغازلي ص ٥٠ محب خوارزي م ٢١ ١ ١٣٠

<sup>(</sup>r) كر العمال ع السراء الالمة والسياسة ص ع- مجم الرائط في عد ص ١٣٥٥ فيرو

<sup>(</sup>۲) ذكره صدر

تھی اور ان ہے کہا تھا۔'' بیعت کرو ورنہ میں جہیں قبل کر دوں گا۔'' یکی وہ عبدالرحنٰ ہے جس نے عثمان کی مخالفت کی اورعثمان نے اسے منافق کہدکر یاد کیا۔ کیا بیرتمام چیزیں ندکورہ روایت سے مطابقت رکھتی ہیں اور کیا عبدالرحمٰن ان دس افراد میں سے ہوسکتا ہے جنمیں جنت کی بشارت دی عمیٰ ہو؟

کیاابوبکر وعرکو جنت کی بشارت دی گئی ہے جبکہ یہ دونوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما کی شہادت کا سبب ہے ؟ اور جناب فاطمہ جن ہے آخری عمرتک تاراض رہیں ہوں؟ کیا عمر نے حضرت علی کوری باندھ کر تھینچتے ہوئے بینہیں کہا تھا کہ بیعت کرونہیں تو قتل کردئے جاؤگے؟

کیا طلحہ وزبیر عثان کے قتل پرمصر نہ تھے؟ کیا یہ دونوں کے دونوں اس امام فی اطاعت ہے خارج نہیں ہو گئے جس کی اطاعت واجب قرار دی گئی تھی؟ کیا ان دونوں نے جنگ جمل میں علی علیہ السلام کے مقابل کو ارنہیں چلائی؟

اوراس کے علاوہ ان دس لوگوں میں سے صرف سعد بن وقاص نے اس حدیث کی تصدیق کی ہے اور جب اس سے بو چھا جاتا ہے کہ عثان کو کس نے قل کیا تووہ جواب میں کہتا ہے۔ ''عثان اس تکوار نے قل کئے گئے جے عائشہ نے غلاف سے باہر نکا لاطلحہ نے اسے بیمز کیا اور علی نے زہر میں بھا اتھا۔''

کیا آپس کی ان تمام مخالفت اور منافقت کے باوجودیہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ سب کے بیغتی ہیں جنہیں ہرگز نہیں۔

اورخود بیرصدیث سند کے لحاظ ہے بھی مخدوش اور مردود ہے کیونکداس کی سند عبدالرحمان بن عوف اور سعید بن وقاص میں ہے کی ایک پرتمام ہوئی ہے اور روایات میں عبدالرحمان کی سند کا سلسلہ بھی متصل نہیں ہے لہذا بیا ہے اعتبار ہے گر جائے گی اور سعید بن زید کے بارے میں بیروایات معاویہ کے دور خلافت میں کو فے میں نقل کی گئی ہیں اور معاویہ کے دور سے پہلے بھی کسی نے یہ صدیث نہی تھی جس کی بنا پرصاف معلوم ہوتا ہے کہ بیرمعاویہ کا کارنامہ ہے(ا)

<sup>(1)</sup> شرح الغديزج اس ١٢١ ع كر١١٨ ك

#### قبرول پر پیسے ڈالنا

قبرستان بقی میں ایک بورڈ پر لکھا ہوا ہے۔ ''لا یجوزرمیٰ النقود علی القبور'' ''قبروں پر پیر پیکٹا جائز نہیں ہے۔''

ایک روز امر بالمعروف تمینی کا سرپرست بقیع میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ قبروں پر پیے پڑے ہوئے ہیں اس نے مجھے دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا۔'' یہ پیے زائروں کو دے دوان کا قبروں پر ڈالنا حرام ہے''

شیعہ عالم " محس دلیل سے قبروں پر پیے ڈاالنا حرام ہے کیا قرآن اور سنت پیغبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کی نمی ہوئی ہے؟ جبکہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ تمہارے لئے ہروہ چیز جائز ہے جس سے تمہیں منع نہ کیا عمیا ہو۔''

مريرست: "قرآن مِن آيا بك أنسما المصدقه للفقدا. "صدقد صرف فقراك لئ ب (موده توبه ۲۰)

شیعه عالم: ''میہ پیسہ بھی قبر کے فقیر مجادر اٹھاتے ہیں۔'' سر پرست: '' قبر کے مجادر فقیر نہیں ہیں۔''

شیعہ عالم "کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہی ہوں کیونکہ مدداور بخش کے لئے یہ قطعاً
لازم نہیں ہے اگر کوئی محف کی مقصد کے تحت خدا کی راہ میں اپنا تمام مال کی دولت مند کو بھی دے
دے تو کیا کوئی حرج ہے جیسا کہ شاد یوں میں دولہا اور دلہن کے سرے بیسہ نچھاور کرتے ہیں اور غیر
فقیر بھی یہ بیسہ اٹھائے ہیں اور جس آیت کو تم نے پڑھا ہے اس میں صدقے کے آٹھ مصرف ذکر
ہوئے ہیں۔ جس میں سے ایک اللہ کی راہ بھی ہے اور جب مسلمان اولیاء خدا کی قبروں کے پاس
جاتے ہیں تو کہتے ہیں' ہماری جان و مال آپ پر فدا ہو' اب اگر ایک شخص اپنی دوتی اور محبت کی وجہ
جاتے ہیں تو کہتے ہیں' ہماری جان و مال آپ پر فدا ہو' اب اگر ایک شخص اپنی دوتی اور محبت کی وجہ
سے اپنا تمام مال یا اس کا مجھ حصہ اسے بخش دے تو عرفا اس میں کیا برائی ہے خدا و ند متعال نے اپنی
دیل اور ذاتی رائے سے کی حلال کو حرام کرنے سے منع کیا ہے جیسا کہ ہم سورہ محل کی ۱۱اوی آیت

س رح يں۔

"ولا تقولوالما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب"

''اپنی زبان سے نگلنے والے جھوٹ کی وجہ سے بیر نہ کہو کہ بیر طلال ہے اور بیر حرام تا کہ تم خدا پر جھوٹ بائدھ سکو۔''

کیا خدا وند متعال نے تمہیں اپنی طرف سے قانون گڑھنے کی اجازت دی ہے اہر ہر چز جو تمہارے ذوق کے مطابق نہ ہوتم اے حرام اور شکر قرار دے دواور تم بدعت کے مقابلہ کی آٹر میں ہر حلال کو حرام قرار دے دیے ہو کیا تمہیں میٹییں معلوم کہ حلال کو حرام کرنا خود ایک بدعت ہے اور جولوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ خود جان لیس کہ انہوں نے صراط متنقیم کو چھوڑ دیا ہے جیسا کہ ہم اس آیت میں بڑھتے ہیں کہ

"أن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون" جولوك الله رجموث بالدحة بين وه كامياب بين بوسكة -

### شرک،شرک،شرک

سعودی عرب کی منڈیوں میں شرک بری ہی ارزال شئے ہے۔ وہاں کی امر بالمعروف کمیٹی تھوٹی کی بات کو لے کرموس کو مشرک بنا دیتی ہے۔ گویاان کی تعیلیوں میں شرک اور شرک کی تہمت لگانے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے یہ لوگ اس سلسلہ میں صرف زبانی با توں پر بی اکتفا نہیں کرتے بلکہ شیعوں کی مختلف مشہور کتابوں پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پرشیعوں کے مشہور ومعروف محقق وعالم دین استاد می رضا مظفری بیرعبارت:

"فكا نت الدعوقة للتشيع لابي الحسن عليه السلام من صاحب الرسالته تمشى منه جنبالجنب مع الدعوته للشها دنين"

علی کی والایت کی طرف دعوت رسول اکرم کی تو حید کی طرف وعوت کے ساتھ ساتھ پروان چاھی۔ ایک وہالی مولف اپنی کتاب' الشیعہ والتشیع''۔ جوسعودی عرب میں جھپ چکی ہے۔ میں لکھتا ہے۔

"ان النبى حسب دعوى المظفري كان يجعل عليا شريكا له في نبوته ورسالته "

''رسول ُ خدا مظفر کے دعوے کے مطابق علی (علیہ السلام) کواپٹی نبوت ورسالت میں شریک قرار دیتے تھے۔'' اس مصنف ہے منا ظرہ

اگرید ہوا وہوں میں اپنے دین کو چ کھانے والاو ہائی ذرا بھی شیعوں کے عقائد سے واقتیت رکھتا تو شخ رضا النظر پراس طرح کا حقائد اعتراض ندکرتا۔

اگراس طرح کی بات شرک ہوتی تو قرآن میں بیاً یت بھی ذکر نہ ہوتی کہ

"اطیعوالله و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم----"

اس آیت بیں اولی الا مرالقد اور رسول کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں اور سب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ حضرت علی علیہ اسلام اولی الا مرے واضح ترین مصادیق بیں ہے ہیں۔ کیا اس صورت حال میں ہے کہنا سسن ہے لہرسول ضدائے اس آیت کو پڑھ کر تو حید کی۔ طرف دعوت دینے کی بجائے شرک کی دعوت دی ہے؟

جہاں تک رسالت کی دعوت کے ساتھ امامت کی دعوت کا ہم جگہ ہونا ہوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنخصر ت کے بعد علی اور آپ کی خلافت کی تبلیغ کرنا ہے اس لئے آپ جس طرح اپنی رسالت اور تو حید خداوندی کی تبلیغ کرتے تھے اس طرح علی علی السلام کی ولایت اور امامت کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرتے اور انہیں اس طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کا شرک سے کوئی ربط بی نہیں ہے۔

اس كى مزيدتوضيع مين بم يوعض كرين كركه جب سوره شعراء كى بدآيت نازل بوئى " "واندر عشيير تك الاقربين" ايخ رشة داردل كو دُراوُ-

تورسول خدانے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور اس وقت آپ نے بیاعلان کیا۔ کوئی ایبا ہے جو اس کام میں میری مدد کرے اور اس کے بدلے وہ میرا بھائی وص اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوجائے؟''

اس وقت کوئی بھی علی علیہ السلام کے علاوہ نہیں اٹھا تھا اور جب کی دفعہ دہرانے کے بعد بھی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ اٹھا تو آپ نے فرمایا:

"ان هذا الحى و وصى و خليفتى فيكم فاسمعواله واطيعوه" باشبه يمي ميرا بهاكى وصى اور مير بعدتم لوگول مين ميرا جانتين بهلهذاتم لوگ اس كى باتين سنواوراس كى اطاعت كرو ـ (١)

شیعدای بنا پریہ کہتے ہیں کہ جب بھی پیغیراً پنی رسالت اور توحید کی وعوت و یا کرتے تھے تو علی علیہ السلام کی امامت کو بھی بتا دیتے تھے۔ کیا وفات کے بعد علی کی خلافت کی طرف وعوت و ینا شرک ہے؟ کیا وعوت نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کی وعوت دینا شرک ہے؟ (۲) اور کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول خدانے علی علیہ السلام کو اصل نبوت ش اپنا شر یک بنالیا؟ .

بائے بانصافی ....!....

<sup>(</sup>۱) یہ صدیف" یم نذار" کے نام سے معروف ہے اس کے بہت سادے مدارک ہیں تجلد: تاریخ طبری ح ۲ م ۲۰۰ تاریخ این اثیر ح ۲ ساریخ ابواللد او ج اوفیره مزید وقتے کے لئے کتاب افقاق الحق اس ۲۲ کے بعد کار جرع کریں (۲) کتاب" آئید وابیت" سے افتیاس مااسے ۱۳۱ تک

### جج کے متعلق دوعلاء کا مناظرہ

ا نقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد جن مسائل کے متعلق بہت زیادہ گفتگوہوئی ان میں سے مسلد ج بھی ہے۔ جمہوری اسلامی ایران کے بانی امام خمین نے اینے ایک بیان میں سے اعلان کیا تھا:

" ج دوطرح کا ہوتا ہے ایک ج ابراہی اور دوسرا ج ابوجہلی ۔ ج صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ج ایک محتب ہے ایک مدرسہ جو ہرطرف سے شاداب وزندہ ہے۔'

ای بنا پرام مینی کے مانے دالے اور ان کے مقلدوں کے نزدیک مسلد فج کی ایک تی صورت ہوگئ مسلد " برائت از مشرکین" کی بات آئی جس کے بوے اچھے نتائج سامنے آئے۔

لین اس کے ساتھ ہی دربار حجاز کے بعض ملاؤوں ادر بچھ قدامت پیند ایرانی علاء نے اس پراعتر اُضات کئے ،ان کا کہنا تھا۔" جج ہر طرح کے سیاسی امور سے پاک ہونا چاہیے اور پہلے ہی کی طرح اے صرف ایک عبادی عمل کی طرح انجام دینا چاہیے۔" جبکہ قرآن نے خود کہا ہے:

"جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس"

"فدانے کعبہ الین محرم مرکولوگوں کے لئے قیام کا وسلہ بنایا ہے۔"

اس آیت بیس آنے والے جملہ "قیامالاناس" کا لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کعبہ کے سائے میں اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے اپنی مشکلات کا حل وطویڈنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کی معنوی و مادی مشکلات کو پہیں سے ختم کرنا چاہیے۔ اس موضوع ہے متعلق ذیل میں درج مناظرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔

عالم نما: ''میشورشرابا اورسیای چالیس کیسی بیس جنہیں ان لوگوں نے جج میں گھسا دیا ہے جج تو بڑے آ رام اورسکون سے بجالانا چاہیے۔ جج خود سازی اور تزکیدروح کے لئے ایک عبادت ہےا سے زندہ باو ومردہ باد کے نعروں سے نہیں ملانا چاہیے۔ بیرجج ابراہیمی و جج ابوجہلی کون می بات ہے خدا کا قسم اید سب نئی با تیس ہیں۔''

ہوشمند: "میرے نزد یک تو جس طرح ہارے پاس دو مخلف اسلام ہیں ایک معاویہ کا

اسلام اور دوسراحقیق (رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم) کا اسلام -ای طرح عج بھی دوطرح کا ہے۔ ایک ابراہیمی جج اور دوسراحج یزیدی اور ابوجہلی -

عالم نما: " فج ایک عبادت ب جیے اس کے علاوہ دوسری عبادات انہیں سیاس اور غیر خدائی مسائل سے دورر کھنا جا ہے۔"

ہوشمند: ''سیاست اپ حقیقی معنوں میں بین دیانت ہے اور اس طرح کی سیاست دین سے الگنبیں۔ بعض الی عبارتیں ہوتی ہیں جوننس کی پاکیزگ کے لئے بہترین وسیلہ اور روحانی عمل ہونے نے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے بھی کائی موڑ ہوتی ہیں کیونکہ روح عبادت خدا کی طرف توجہ ہے اور روح سیاست خلق خدا کی طرف ہے ہے۔ لہذا تج میں ان دونوں کو اس طرح ملا دیا حمیا ہے کہ اگر ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو روح جج ختم ہو جائے گی بلکہ اس طرت سے جج کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گی بلکہ اس طرت سے جج کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔۔۔

اس نیادہ روش عبادت میں یوں کہا جائے کہ جج ایی عبارت ہے جس میں چھلکا اور مغز دونوں ہوتا ہے جولوگ صرف چھکے پر ہی قناعت کر لیتے ہیں دہ حقیقت میں جج تک پہنچ ہی نہیں پاتے کیونکہ انہوں نے مغز کو دور پھینک دیا۔ مکہ کا ایک نام ''ام القریٰ' ہے جس طرح ماں اپنے بچوں کوغذادیتی ہے ای طرح مکہ بھی تمام مسلمانوں کوفکری سیاسی اور معنوی افکار کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسلامی ہذایت کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہے۔''

عالم نما: "جم ملمان بي اورقر آن كومانة بي كياقر آن مينيس آياب"

ع من مجادلة بيس ب(بقره-١٩٧)

اس بنا پر ج کے موسم میں طرح طرح کی نعرہ بازی اور جھڑے فسادے دور رہنا جا ہے کونکہ اس طرح کی باتن بھی ایک طرح سے جدال ہی کے ذمرے میں آتی ہیں اور قرآن اس سے منع کرتا ہے۔''

، وشمند: ''جو آبت تم نے پڑھی ہے اس میں جدال کے معنی وہ لفظی جھڑے ہیں جوموشین کے درمیان پیش آتے ہیں اور بلامقصد محشیں ہیں جن کا کوئی نتیج نہیں ہوتا۔

لیکن آئمیلیم السلام کی احادیث سے جہاں تک مجھ میں آتا ہو جدال کے معنی جھوٹی فتم کھا تا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ "ایسا مجادلہ جوقتم کے ساتھ ہوگر اس کا مقصد

موئ كا احرّ ام موتو ايے جدال ميں كوئى حرج نہيں" -جى جدال سے منع كيا كيا ہے وہ جدال ہے جو كناہ كے ساتھ ساتھ مواور جس كے ذريعے كوئى اپنے برادرايمانى سے لڑائى كرتا جا ہے(۱) ليكن اگر دين كے اثبات كے لئے اور اسلام كے دفاع كے لئے جدال ہوتو كناہ نہيں ہوگا بلكہ يہ كارثواب مو گا۔"

امام فخررازی اپن تغییر میں سورہ بقرہ کی آیت ۹۷ کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''جہور شکلمین کا پرنظریہ ہے کہ دین کے متعلق جدال اطاعت ہے۔'' اس کے بعد دہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت رہ بھی ہے:

"ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن"

"اے پینیر! لوگوں کواپنے رب کی طرف حکمت اور اچھے موعظے کے ڈریعے بلاؤ اور ان کے ساتھ اچھی باتوں کے ذریعے جدال کرو۔

ای طرح سورہ مود ک ۳۲دیں آیت میں ہم پڑھتے ہیں: بیآیت قوم نو ف کے قول ک حکامت کرری ہے:

"يانوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا"

"اے تو ح اہم نے آپ سے جدال کیا اور ہمارے جدال کوآپ نے زیادہ کردیا۔"

اس آیت سے بات مجھ میں آتی ہے کہ جناب نوٹ اپنی قوم کے ساتھ جدال کیا کرتے
سے اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جناب نوٹ کا جدال اپنی قوم کو خدا و ندیکیا کی طرف بلانے کے
سلسلے میں تھا۔ لہٰذا ان باتوں کی بنیاد پر بیرواضح ہوجاتا ہے کہ جس جدال سے جج میں روکا کمیا ہے وہ
جدال ہے جو باطل کام کے لئے ہونہ کہ وہ جدال جو خدا و ند متعال کی اطاعت کی خرض سے ہو۔

عالم نما: "قرآن می متعدد ایک آیات بین جو جدال مضع کرتی بین اوراے کفار کا وطیر وقر اردی بین مثلا ہم سورہ عافر کی چوتی آیت میں پڑھتے ہیں:
"مایجادل فی آیات الله الا الذین کفروا"

<sup>(</sup>ו) בשונוני בדי שחדי

"الله كانشانيول من صرف كفارى جدال كرتے بيں " اى طرح سوره في كى ٢٨ وين آيت مين آيا ہے: "وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون"

''اوراگر دہ تم سے جدال کریں تو ان سے کہدود کدانلہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔'' سورہ انعام کی ۱۲۱ آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

''وان الشياطين ليوحون الى اوليا ئهم ليجادلوكم''
''اور بلاشيشياطين اپ دوستول كودى كرتے بيل كدوه تم ہے مجادلدكريں۔''
موشمند:'' قرآن ميں جدال كے استعال كود كھتے ہوئے يہ بجھ ميں آتا ہے كہ يہ ايك ايبا
لفظ ہے جس كے بہت ہے معنی ہيں جنھيں كل طور پر دوطرح ہے تقيم كيا جاسكا ہے۔ اسب پنديده
سبنا لينديده۔ جب بھی مناظرہ اور جدال كا مقصد راہ حق واضح كرنا ہوتو يہ ايك پينديده كام بوگا
اور اس پر تو اب بھی ملے گا بلكه اس طرح كے جدال تو بعض مواقع پر واجب بھی ہوجاتے ہيں اور ان
كا شار امر بالمحروف اور نبی عن المئر كے زمرے ميں ہوتا ہے كين اگر يہ باطل كے اثبات كے لئے
ہواور باطل كی طرفداري ميں ہوتو يقينا ايبا جدال حرام ہے۔قرآن ميں اس طرح كے جدال كے
متعلق خق ہے تھم آيا ہے۔

نتیجہ کے طور پر ہم مج میں ہرطرح کے جدال کو باطل اور بے بنیاد نہیں کہ سکتے۔
عالم نما: "میری اصل بات یہ ہے کہ دین کو سیاست سے تلوط نہیں کرنا چاہیے۔ ج کا
مقدس مقام نعرہ بازی اور جلوس نکالنے کے لئے قطعاً موزوں نہیں ہے ۔ یہ ج جیسی مقدس عبادت
کے لئے مخصوص ہے سیاست کے لئے دوسری اور بہت ی جالہیں ہیں جہاں اس کا کھیل کھیلا جا سکتا

ہوشمند: "اسلام میں عبادات صرف عبادی پہلو گئے ہوئے نہیں ہوتیں بلکہ ان میں کھے دوسرے مقاصد بھی پنہاں ہوتے ہیں ج عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اجتاع سات اخلاق افتادی اور ثقافتی پہلود ک کو بھی گئے ہوئے ہے جے حقیقی اور کامل وہی ہوگا جوان تمام جبتوں کو اپنا اندر کئے ہوگا وہ جانب سے ناکمل چھوڑ دیں تو وہ ج ناقص ہوگا۔" اندر کئے ہوگا وہ ج بات کی مزید وضاحت کے لئے امام شین کے کلام پر توجہ کریں:

" ج کف فول میں سے اس کا سیای پہلو بھی ہے اس لئے دنیا کے تمام مجرم اس پہلوکو ختم کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پروپیگنڈوں نے بہت سے سلمانوں کو بھی گراہ کردیا ہے اور وہ بھی اسے صرف ختک عبادت بھتے ہیں ج جب سے وجود میں آیا ہے اس میں سیای پہلو بھی عبادی پہلو جتنا موجود رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں موجود عبادی پہلو کے علاوہ اس کا سیای پہلو بھی ایک طرحبادت ہے (۱)"

ایک اور جگہآ پ فرماتے ہیں۔

"الميك لبيك بين من" نن تمام بتول كے لئے كبواور "لا" كى صدائي تمام ظالم و جابراور طاغوتى قوتوں كے لئے ہوئى چاہے۔ طواف حرم خدا جوعشق ومحبت كى علامت ہے اس كے ساتھ عى دلوں كو بھى دوسروں كى محبت سے خالى كرلواورا پئى بوح وننس كو غير حق كے خوف سے پاك كرلو۔ اللہ سے عشق كرنے كے ساتھ طاغوتى قوتوں اور چھوٹے بڑے بتوں اور ان كے متعلقين سے برائت كا بھى اظہاركروكہ خدا اور اس كے دوست داران ان سے برك بیں ۔۔۔(٢)

اس بنا پر ج ایک ایما فریفہ ہے جوعبادی اور سیای دونوں پہلوؤں کا حال ہے اور اس کا سیای پہلو ، بھی عبادت ہے۔ اس بنا پرہم کیو کر سیاست اسلامی سے ج کو دور رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگرسیب کے جو سک کوسیب سے دورکر دیں تو کیا بچے ہوئے گجرے کوسیب کہا جائے گا؟"

عالم نما: '' تغیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم اور آئمه علیم السلام جارے لئے بہترین نمونہ بیں۔ان لوگوں نے بھی ج کئے مگر بھی ج کے دوران سیاس کام انجام نہیں دیا صرف اپنی عبادتوں سے کام رکھا۔

. ہوشمند "بیالی بات ہے جس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اتفاقا حقیقت اس کے خلاف ہے کوئک دلیل نہیں ہے اتفاقا حقیقت اس کے خلاف ہے کوئک درسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ علیہم السلام مناسب موقع پر کعبہ کے اطراف سیائ اجتاعی اور ثقافتی امور انجام دیتے تھے اور اس پہلوکو بڑی اہمیت بھی دیتے تھے نمونے کے طور پر ہم چند گوشوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱)محفدتور نی ۱۸س۲۲ و ۱۷ (۲) وی صدر کی ۱۰ س ۱۸

ا-رسول خدا کی طواف کے دوران عظیم تو حیدی فوجی مشق

ہے۔ یہ ملک اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرت کے ساتویں سال (فتح کہ سے ایک پہلے) دوسلے صدیبے ہے۔ ایک پہلے) دوسلے صدیبے کے قطع نامے کے لحاظ ہے اس بات کے بجاز تھے کہ عمرہ کے مناسک انجام دیے کے لئے کہ جا کیں اور وہاں جن دن رکیس۔ آپ نے دس بزار اصحاب کے ساتھ کہ کا سفر کیا اور احرام بائد ھنے کے بعد بڑے شکوہ سے کے جس داخل ہوئے اور طواف کرنے لگے۔ کمہ کے لوگ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر شکوہ شخصیت کو دیکھنے کے لئے قطاروں جس کھڑے ہوئے سے رسول خدا اور آپ کے اصحاب کے جمال سے ان کی نگائیں خیرہ ہوئی جارہی تھیں۔ اس حساس اور سیاک موقع پر رسول خدا صحاب کے جمال سے ان کی نگائیں خیرہ ہوئی جارہی تھیں۔ اس حساس اور سیاک موقع پر رسول خدا صحاب سے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا۔

"اپنے شانوں کو برہنہ کر دو اور اس طرح طواف کرو کہ مشرکین تمہارے مضرط بازوؤں کی مجیلیوں کو دکھرلیں۔"

اصحاب نے آپ کے اس تھم کی تھیل کی۔ مشرکین کعبہ کے اطراف قطار باندھے کھڑے تھے اور رسول خدا اور ان کے اصحاب کو طواف کرتا ہوا دیکھ رہے تھے

عزید بات توبیہ جب بھی"لیک العم لیک" کی اگرج رکی تھی" عبداللہ بن روح" کوار لفکائے ہوئے آنخفرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی کرج دار آواز میں اس طرح رجز پڑھتے تھے

خلوا بني الكفارعن سبيلة

خطوا فكل الخير في قبوليه

ي-ارب انسى مسومسن لقيدلسه

انسى رايست السحق فسي قبولسه

ا \_ كافرو! رسول كارات چيور دو اورجان لوكرتمام نيكيال ان كے قبول من بيل-

پروردگار! میں آ تخفرت کے قول پرایمان رکھتا ہوں اور میں نے حق کوان کی باتوں کے

تول كرنے من پايا ب(١)

حالت ہو گئ تھی گویا وہ کوئی فرجی مثل انجام دے رہے ہوں اور بیعبادت کے ساتھ

<sup>(</sup>١) "كل المنمر" م ١١١١ور مجمع البيان فيه م ١١١ = اقتباس

مشرکوں کیا نے اپنی طاقت اور قوت کی نمائش بھی تھی تا کہ اُنسیں مسلمانوں کی طاقت کا احماس ہو جائے اور وہ ان سے جنگ کرنے کی جرات نہ کریں۔

٣-امام حسين عليه السلام كامعاويه برج كے دوران كھلا اعتراض

جرت کے ۵۸ ویں سال معادیہ کی موت سے دوسال پہلے معاویہ نے شیعوں پر برد اظلم ڈ ھایا اور وہ یوں بھی اپنی حکومت کے دوران شیعوں کے ساتھ بردا بے رحمانہ سلوک کرتا تھا۔

ای سال ام حسین علیدالسلام نے جج کے لئے مکہ کا سنرکیا اور وہاں آپ نے تمام بنی ہائم اور اپنے انصار وشیعوں کو بلایا ۔ تقریبا ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی ۔ ان میں بعض انتحاب رسول کے بیٹے اور تابعین تھے۔ امام حسین علیدالسلام نے اِس مجمع میں کھڑ ہے ہوکر نہایت جو شیلے انداز میں خداکی حمد و شاکے بعد فر مایا:

"اما بعد فان الطاغية قد صنع بنا و بشيعتنا ماقد علمتم ورايتم"
المابعد: "بلاشعبراس طافی نے جو پکو مارے ساتھ اور مارے شيعوں كماتھ كيا ہے
اسے شعيس واقنيت ہاورتم نے خود ديكا بحی ہے ان كی با تمی اور خبر بي بھی تم تک پنجيس بيں
من تم ہے ايك سوال كرنا جا بتا ہوں اگر ميں نے بح كہا تو تم بيرى تقد بي كرنا اور اگر ميں نے
جموت بولاتو تم جھے جمطا دينا ميرى با تمی سنواور انھيس يا در كھواور جن لوگوں پر تمہيس اطمينان ہوان
تك ميرابي بينا م پنجا دواور ان پر معاويہ كے ستم كم تعنق جتنى بھی شعيس معلوبات ہا تھيں بتاكر
معاديہ سے لڑنے پر آبادہ كرد كوكل و حكوم بھے اس بات كا ذر ہے كہ اگر بين حالت رہى تو حق پرانا اور بحولى
برى چيز ہوجائے گا گرفدا اپنے لوركوكل كرے گا بھالى بيا بات كافرول كو برى گا ہے۔"

اس کے بعدامام حین فقر آنی آیات اور رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کی احادیث استدلال کرتے ہوئے ان کی اور ان کی اور دکی برتری ثابت کی ای دوران حاضرین، 'اللهم نعم قدسمعناه وشهدناه''

"بان ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ بات ی ہے اور اس کی جائی کی ہم گوائی دیتے ہیں" کہ کرامام کے قول کی تقدیق کررہے تھے۔ آ خریش امام حسین علیه السلام نے ایک دفعہ پھر ان سے کہا۔ ' دختھیں بیں خدا کی حتم دیکر کہتا ہوں کہ جب تم اپنے دطن کولوثو تو قائل اطمینان افراد تک میرا بید پیغام ضرور پہنچادیتا۔ (۱)

یدواقعہ فج کے دوران میای امورانجام دینے پرایک بہترین دلیل ہے۔اہام حمین علیہ السلام نے فج کے موقع پر معاویہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔اس طرح ہم فج ابراہی کود کھتے ہیں کہ یہ صرف عبادت میں نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے اہم مسائل پیش کے جانے چاہے۔

۳۔ کعبہ کے پاس امام سجاد علیہ السلام کی اینے زمانے کے ظالم سے ملاقات تاریخ کے ان وا تعات میں جواس بات کی نشاندہ ی کرتے ہیں کہ فج سای سائل بھی لئے ہوئے ہوتا ہے ایک اور واقعہ ہے:۔

عبدالملک (امویوں کا پانچواں ظیفہ) کا زمانہ تھا۔ اس کا بیٹا (ہشام) جج کرنے کے لئے کہ آیا گر جب اس نے طواف کے دوران جراسود کو بوسد دیتا چا ہا تو لوگوں کے ججع کی وجہ ہے مجور ہوگیا ادرا اُز دھام کی وجہ ہے دہ وہ ہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ جراسود ہی کے قریب اس کے لئے ایک کری کا انظام کیا گیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا۔ شام کے لوگ اس کے اطراف بیٹھ کرلوگوں کو طواف کرتا ہوا دکھورہ سے تھے جی اس نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام بھی لوگوں کے ساتھ طواف کرنے میں مشغول بیں۔ جب آپ نے جراسود کا بوسہ لینا چاہا تو لوگوں نے بڑے احرام سے آپ کو جراسود کا بوسہ لینا چاہا تو لوگوں نے بڑے احرام سے آپ کو جراسود سے مینے کا راستہ دیا اور آپ نے جراسود کا بوسہ لیل

یدد کھ کرایک شای نے بشام سے پوچھا۔"دیکون ہے جس کالوگ اتا احرام کررہے بیں؟"

ہشام نے تجالل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ " میں نہیں جانا۔"
اس حساس موقع پر دہاں شاعر اہل بیت فرزدق بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس شای سے
کہا۔" ولکنی اعد فعہ لیکن میں انہیں پہچانا ہوں۔"
اس شامی نے ہو چھا۔" کون ہے؟"

<sup>(1)</sup> でまるれていかいの人

اس كے جواب من فرزوق ف اپنا من بيوں پر مشمل و مشہور تعيد و پر حاجس كامطلع يہ ب: هذا الذي تعرف البطحا، و طاته

والبيت يعرفه والحل والحرم

'' یہ وہ ہیں جن کے تدموں کے نشانات کو مکہ پہچانا ہے جنہیں کعبہ' جاز کے جنگلات اور کرم اور اس کے زیورات پہچانے ہیں۔

ہشام کو بڑا غصر آیا اور اس نے فرزدق کو قید کرنے کا تھم دیا۔ جب انام علیہ السلام کو فرزدق کے قید ہونے کی خبر لمی تو آپ نے ان کے لئے دعا کی اور ان کے پاس دس ہزار درهم بیجا جے فرزدق نے قبول نہیں کیا امام نے انہیں یہ پیغام بھیجا۔

"تہارےاور جومیراحق ہاس کی وجہ سے بیملغ قبول کر لوخدا تہارے معنوی مقام اور پاک نیت سے آگاہ ہے۔"

فرزدت نے وہ درہم قبول کر لئے اور زندان ہی میں ہشام کی سرزنش اور جو میں کھے اشعار کے۔(۱)

٢- امام باقر عليه السلام كى سياى وصيت

عظیم محدث کلینی موثق اسناد سے نقل کرتے ہیں کدامام صادق علیدالسلام نے فرمایا: ''میرے والد نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔''میری زمینوں میں سے تعوژا سا حصہ دنف کردوتا کہ لوگ میدان مکی میں ج کے موقع پرمیری مظلومیت پرروئیں۔''(۲)

یہاں پر بیہ سوال افعتا ہے کہ آخر امام نے کیوں بید وصیت نہیں کی کہ مدینے میں میرے اوپر کرنے کے لئے وہیں قبر کے پاس ایک زمین وقف کر دی جائے اور وہاں ان کا ماتم کیا جائے۔ کیوں انہوں نے بیدوصیت میں کی کہ کمہ میں منی یا موسم جج کے بعدان پر دویا جائے؟

اس سوال کا یمی جواب ہے کہ امام بر جائے ۔ تھے کہ موسم عج میں اس جگر میرے اور رویا جائے تاکد وہاں ہونے والی مجلسوں سے ظالموں کو تمام مسلمان پہچان لیس اور تمام دنیا کے مسلمان جائے تاکد وہاں ہونے والی مجلسوں سے ظالموں کو تمام مسلمان پہچان لیس اور تمام دنیا کے مسلمان

<sup>(</sup>۱) بحارالانوازن، ۱۴ ص ۱۲۷ (۲) تي الامال جهم م

نی امیہ کے سم سے آگاہ ہوجا کیں۔ اس بنا پر یہ بات کہنا درست ہوگی کہ ج کے زمانے میں سای با تیں کرنا ادر اس کے لئے اجتماع کرنا اس قدر اہم کام ہے کہ جس کے لئے اہام علیہ السلام نے دمیت کردی ادر اپنے مال کا کچھ حصد ای سے مخصوص کردیا تھا۔

### احكام فج عبادت اورسياست كالمجموعه

جب ہم اعمال ج برغور كرتے ہيں تو ہميں معلوم ہو جاتا ہے كہ ج عبادت كراتھ ساتھ سياى پہلو بھى لئے ہوئے ہے۔ مثال كے طور ير:

ا-انسان جب دو کلود لکا احرام باندهتاجس میں پورابدن بھی ڈھک نہیں پاتا تو اس طرح تمام لوگ برابر ہو جاتے ہیں چاہ وہ پنے والا ہو یا غریب او فی شخصیت کا مالک ہو یا نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، احرام پہننے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں۔اس طریقے سے تعصب اور قوم برستھی سے مقابلہ کا درس حاصل ہوتا ہے جوسیاک نقط نظر سے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔

۲-احرام کے بعد یہ بھی تھم ہے کہ انسان کی کو بھی نقصان نہ پہنچائے حتی کہ جانوروں اور
کیڑے مکوڑوں کو بھی اس حالت میں مارنا حرام ہے۔ حرم میں گھاس اکھاڑنا 'بدن سے بال توڑنا
اور ہتھیار لے کر جانا ، سب چھے حرام ہے۔ جس سے امن وامان کا درس ملتا ہے جو حکومت میں ایک
نہا ہے۔ اہم سیاس پہلو ہے۔

س- کعبہ کے طواف کے دوران متحب ہے کہ جب بھی حجر اسود تک پہنچ اس پر ہاتھ ل کام صادق علیدالسلام نے فرمایا:

"وهو يمين الله في ارضه يبايع بها خلقه"

جراسود الله كى زين براس كا دابها باتھ بجس كى ذريع فدائي كلوقات سے بيت

(1) 4 [2]

<sup>(</sup>١)وراكل شيد ع اص ١٠٠١

اصولاً "بیعت" بھی ایک سیای پہلو ہے۔ خدا کے ساتھ بیعت کرنے کا مطلب ہے ہے کہ جم نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تا کہ تیرے رائے کو اختیار کریں اور تیرے دشمنوں مثلاً امریکہ واسرائیل اور دوسرے تمام کفارے دشمنی کریں۔

۳-منی شن دری جرات کو لے لیں ہم دہاں شیطان پر پھر مارتے ہیں اس کا سای پہلو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور شیطان کے تمام چیلوں کو پھر مارنا چاہیے انہیں اپ وشن کے طور پر جاننا چاہیے اور اس شی اتنی دفت ہے کہ اگر پھر خود 'جرہ' کو نہ گے اور اوھر اوھر ہو جائے تو یہ درست نہ ہوگا۔لہذا ہمیں بھی اپ خاص دشمنوں کو چھوڑ کر اوھر اوھر اپنی قوت زائل نہیں کرنا چاہے۔ درست نہ ہوگا۔لہذا ہمیں بھی اپ خاص دشمنوں کو چھوڑ کر اوھر اوھر اپنی قوت زائل نہیں کرنا چاہیں۔ ۵-منی میں قربانی کے وقت ہم قربانی کرتے ہیں اور اس سے بدرس حاصل کرتے ہیں

كه شيطاني قوتوں كے سامنے اپني جان و مال كوقربان كرنا جا ہے۔

احادیث میں جو یہ آیا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ جب ظہور کریں گے تو وہیں پر کھیے کے پاس (۳۱۳) انسار سے بیعت لیس کے (۱) ای اساس پر ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے۔

".....جعل الله الحج تشييداللذين"
"الله تعالى في في كودين كا الحكام كاسب بنايا ب" (٢)
امام صادق عليه السلام فرماتي بي ...
"لايزال الدين قائماً ما قامت الكعبه"
جب تك كعب دين باتى رب كا (٣)

کیا دہ عبادت جس کے صرف عبادی پہلوکو منظر رکھ کر اس کے سیاس مقاصد سے چٹم پڑی کر لی جائے جو ج کے اہم فلنے کو تفکیل دیتا ہے دین کے استحکام اور استواری کی وجہ بن سکتی ہے؟

<sup>(</sup>١)سنن ابن اجر جه ص ١٩و١١ عار جه ٥٠ ص١١٦

<sup>(</sup>١) اميان العيد طيع جديد حاص

いかんといれからい(ア)

## جناب عبدالمطلب اورابوطالب کی قبروں کی زیارت اوران کا ایمان

ہمیں معلوم ہے کہ''عبد المطلب''رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جداول اور جناب ابوطالب حضرت علی علیہ السلام کے والدکی قبریں مکہ کے قبرستان''قبق ن' میں ایک دوسرے کے پاس میں ۔ شیعہ جب بھی مکہ جاتے ہیں ان دونوں بزرگ واروں کی قبروں ہرامکان کی صورت میں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی زیارت کرتے ہیں محرالل سنت ان کوکوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ وہ اے درست ہی نہیں جانے۔اب آپ ذیل کے مناظرے پر توجہ فرما کیں۔

ایک شیعہ عالم دین کا کہنا ہے کہ ایک جلے میں امر بالمعروف میٹی کے صدر سے جناب ابوطالب اورعبدالمطلب کی قبروں کی زیارت کی بات چل پڑی اس نے کہا۔

"تم شیعه کس وجه سے عبدالمطلب اور ابوطالب کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہو؟" میں نے کہا۔" کیا کوئی حرج ہے؟"

مدر "عبدالمطلب" فتره" (جب خداكی طرف سے كوئی پیفیرنیس تها) میں زندگی بر بر میں اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آشھ مال كے تے اور الجی مقام مرالت پرنہیں پہنچ تے ہی عبدالمطلب كا انقال ہو كيا تھا۔ اس بنا پر اس زمانے میں توحيدى وين دخھا تو چر تم كس عنوان سے ان كی قبركي زيادت كرتے ہو؟

اورابوطالب تو (نعوذ بالله) اس دنیا ے مثرک کے کیا مثرک کی زیارت جائز ہے؟
میں نے کہا۔ "جہاں تک جناب" عبدالمطلب" کی بات ہے تو کیا کوئی مسلمان آئیس مثرک کہدسکتا ہے؟ ای فترہ کے زیانے میں بھی بہت ہوگ خدا شناس اور جناب ابرا تیم علیہ السلام کے دین کے بیروکار ہے۔ آپ اپنے دادا جناب ابرا تیم کے دین پڑھل کرتے ہے ادر آپ جناب جنی علیہ السلام کے اومیاء میں سے تھے۔ المل تسنن اور شیعوں کی روانتوں کے مطابق -- کہ جب المحد کے دیا تھا اور سورہ فیل میں آئی تفصیل کے جب المحد کے دیا تھا اور سورہ فیل میں آئی تفصیل کے مطابق باب عبد المحلب اپنے اونٹ لینے اس کے پاس محتواس نے کہا۔

"میری نظرین تم جوٹے ہو جو اپ اونٹ لینے یہاں آ گئے گراپے مقدی گر کعبہ جوتم لوگوں کا معبد ہے اس کے بارے میں کچونیس کتے؟"

عبدالمطلب نے اس کے جواب میں کہا۔

"أنارب الابل' أن للبيت رباسيمنعه"

"شل اوتوں کا مالک بول اور کوئی اس کر کا بھی مالک ہے جواس کا دفاع کرے گا۔"

اس کے بعد جناب عبدالمطلب کعبے پاس آئے اور کعبے علقہ کو پار کر دعا کی اور

کھاشعار پڑھے جن میں سے ایک شعر کامضمون برتھا۔

"خداوئد ہرایک اپنے خاندان اور گھر کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے حرم کے ساکنین کی حفاظت کر(۱)

اور آخر کاران کی دعا قبول ہوئی اور خداوئد عالم نے پرندوں کے جمنڈ کے جمنڈ بھیج کر ابر صداوراس کے فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور سورہ فیل اس مناسبت سے نازل ہوا۔

ایک شیعی روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: "فداک متم میرے والد ابوطالب اور میرے داداعبد السطلب وہاشم وعبد مناف نے بھی بتوں کی پوجاند کی وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تنے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے آئین کے مطابق عمل کرتے تتے۔ "(۲)

بی تو جناب عبدالطلب کی بات تھی اب جہاں تک جناب ابوطالب علیہ السلام کا سوال ہوتو ان کے ایمان کے متعلق چند با تیں عرض کروں گا:

ا-آئمالل بيت عليم السلام اورعلاء شيعد اجماع بكدوه اسلام كى حالت مين ونيا على -

ابن الى الحديد (جوسنول كا كم مشهور عالم تنے ) نقل كرتے ہيں \_"اك آدى نے امام سجاد عليه السلام سے يو جھا\_"كر ابوطالب مومن تنے؟"

ایک دوسرے آدی نے کہا۔ 'یہاں کھ لوگ ایے بھی ہیں جوانیس کافر کہتے ہیں۔'' امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا۔'' تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ رسول خداصلی الله علیہ

<sup>(</sup>۱) شرح سرواین بشام جام ۱۳۸ سے کے ۱۲۷ کے بلوغ الاوب آلوی جام م ۲۵ سے لے ۱۲۹۳ کے۔ (۲) کال الدین مم ۱۰۵ تغیر بربان جسم ۷۹۵

وآله وسلم اور ابوطالب عليه السلام سے غلط چيز منسوب كرتے بين آنخضرت نے تو مومن مردكى كافر عورت سے شادى تك كومنع فر مايا ہے اور اس بات بيس كوئى شك نہيں كه فاطمه بنت اسد اسلام لائے والوں بير سبقت ركھتی تھيں اور ، وابوطالب كى آخرى عمر تك انہيں كى زوجيت بيس (1)

٢- الى سنت كے علماء اور راويوں فيقل كيا ہے-

"رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم في عقيل بن ابي طالب عفر مايا-

"انى احبك حبين 'حبالقرابتك منى' وخبالماكنت اعلم من حب عمى ابى طالب اياك"

"دهیں تم سے دو جبتوں سے محبت کرتا ہوں پہلی تو یہ کہتم میرے رشتہ دار ہواور دوسری جبت یہ کہ محصلوم ہے کہ میرے چھاتھ ہیں بہت چاہتے تھے(۲)"

یہ ایک کھی شہادت ہے کہ جناب ابوطالب مومن تھے اور رسول خدا کو ان کے ایمان پر اعتقاد تھا ورنہ کی خافر کی مجت آئی فیم نہیں ہو گئی کدرسول خدا اس کی خاطر عقبل کو دوست رکھیں (۳) اعتقاد تھا ورنہ کی خافر کی مجت آئی فیم کہیں ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے تن برادرا پنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے عدم ایمان ابوطالب کونسل درنسل کرتے چلے آرہے ہیں وہ اس بات سے عافل ہیں کہ خود ان کی سینکڑوں کتابوں اور روا نیوں میں اس بات کی تصریح ہوئی ہے کہ جناب ابوطالب مومن تھے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں دراصل حضرت علی علیہ اللام سے دخمنی نکالناتھی اس لئے یہان کے والد کو کافر اور مشرک کہنے گئے اس تعصب اور عداوت کا سلسلہ نی امیہ کے زمانے سے اس طرح رائح ہوگیا کہ اب تک جاری و ساری ہے۔ حضرت علی کی قتم اگر ابوطالب ان کے سے اس طرح رائح ہوگیا کہ اب تک جاری و ساری ہے۔ حضرت علی کی قتم اگر ابوطالب ان کے باپ نہ ہوتے تو ہی ابوطالب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مومن اور پاکیزہ جی کا عن سے جانے جاتے اور قریش کی عظیم ایمانی شخصیات میں (یہ لوگ) ان کا شار کرتے۔

ایک جلہ میں علامدامیٰ صاحب''الفدی' کے بیٹے سے میری الماقات ہوگئ ۔وہاں ایمان ابوطالب علیدالسلام کی بات چیزگئی۔انہوں نے کہا۔''ہم جب نجف اشرف میں تھاتو ہم نے

<sup>(</sup>١) شرح في البلاماين الي الحديدة حسم ١١٣

<sup>(</sup>٢) اليمائع من م ٥٠٥- ذ فار الحقى ص ٢٢٧ وغيره

<sup>-</sup> リントリントでの ノンニア・ウンではいいかとこととかまからこりい(ア)

سنا کہ مصر کا ایک عالم''احمد خیری'' جناب ابوطالب کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ہم نے اس کے پاس خط لکھا کہ اس کتاب کو اس وقت تک نہ چھپواؤ جب تک ہم''الغدیر'' کی ساتویں جلد تمہارے پاس نہ بھیجے دیں (جوابھی نشرنیس ہوئی تھیاور مطبع ہی میں تھی)

جیسے ہی الغدیری ساتویں جلد (جس میں کچھ حصہ حضرت ابوطالب کے متعلق ہے)
جیپ کر بازار میں آئی ہم نے اس کی ایک جلداس کے پاس بھیج دی۔ پچھ دنوں کے بعد احمد خیری
کے پاس سے ایک خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا '' کتاب الغدیر جھے لُ گئی اس کتاب نے جتاب
ابوطالب کے متعلق میرے عقائد اور ذہنیت کو بدل ڈالا ہے اور اس ست اس نے میرے افکار میں
نے ابواب کا اضافہ کیا۔ ''اس نے آخر میں لکھا ''اسلام کی راہ میں ابوطالب کی کوششیں اور ان کا
اسلام کا دفاع اس قدر ہے کہ وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے ایمان ' سائر یک ہے اور آج دنیا کے
تمام مسلمان ان کے مقروض ہیں۔''

صدر: ''جب ایمان ابوطالب اتناروش اور واضح ہے تو ہمارے علاء کیوں نہیں اس بات کا اعتراف کرتے اور کس لئے وہ اوھرادھر کی باتیں کرتے ہیں بعض ان کے شرک کی تقریح کر دیتے ہیں اور بعض تامل سے کام لیتے ہوئے ٹال جاتے ہیں؟''

یں نے کہا۔ '' جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے کہ حقیقت سے کہ جب معاویہ کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام پرسب وشتم کا بیالم تھا کہ نماز کے تنوت میں بھی وہ اسے جائز بچھتے تھے بیرلوگ تقریباً ای ۱۰ ۸ سال تک حضرت علی علیہ السلام کو پرا بھلا کہتے رہے۔ اس کے سرتھ بی ساتھ خفیہ اور کے ہوئے ہاتھوں نے کفر ابو طالب کے سلسلے میں مختلف حدیثیں گڑھنا شروع کردیں تا کہ علی علیہ السلام کا فر کے بیٹے کے جا کی اور تم بیرجان لو کہ وہی جعلی اور گڑھی، ہوئی روایتیں تہاری کتابوں میں بھی آسمئیں جس نے لوگوں کے ذہنوں پر پردے ڈال دیے جس کی وجہ سے ایمان ابوطالب واضح مہیں ہو یا تا۔

اس کا دوسرارازیہ ہے کہ جناب ابوطالب نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے دفاع کے دفاع کے دفاع کے دفاع کے لئے ایک طرح سے تقیہ جیسا رویہ اختیار کر رکھا تھا تا کہ اس طرح وہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی طرح سے حفاظت کر سکیس اگر وہ با قاعدہ اپنے ایمان کا اعلان کر دیتے تو بھی بھی بعثت کے ابتدائی ایام میں وہ رسول خداکی اتن اچھی طرح حفاظت ندکر سکتے تھے۔

اس طرح متعددروایات کے مطابق جناب ابوطالب علیدالسلام کی مثال مومن آل فرعون اور"اصحاب کہف" جیسی ہے جنہوں نے دین کی بہتری کے لئے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ امام حسن عسکری علید السلام کی ایک طویل حدیث کی وضاحت کے دوران آیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا۔" خدا وقد عالم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کی کہ جس تہاری دو گروہوں کے ذریعے مدد کروں گا ایک گروہ پنہان ہوگا اور دوسرا آشکار ہوگا۔ گروہ اول کے سب سے بڑے سردار ابن مطالب ہوں کے اور دوسرے گروہ کے سب سے بڑے سردار ان کے بیٹے علی ہوں سے۔ (ا)"

#### ایمان ابوطالب کے متعلق ایک اور مناظرہ

ایک مدرسہ میں مولف اور ایک تی کے درمیان ایمان ابوطالب پر ایک مناظرہ انجام پایا جس کی وجہ تفصیل اس طرح ہے۔

سی: ''ہماری بڑی بڑی روایتوں کی کتابوں میں ابوطالب یے متعلق مختلف آرا اُنقل ہوئی ہیں بعض لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے اور بعض نے ان کی برائی کی ہے۔''

مولف: "علماء شیعداور آئم علیم السلام جوعترت میں سے بیں ان سب کا اتفاق ہے کہ ابوطالب موس اور اسلام کی راہ میں جدوجہد کرنے والے تھے۔"

سی: "اگراییای ہے تو روایات میں ابوطالب کے عدم ایمان کی باتیں کیے ملتی ہیں؟"
مولف: "جتاب ابوطالب علیہ السلام کا جرم یہ تھا کہ وہ علی علیہ السلام کے والد تھے۔
دشمان علی علیہ السلام اور ان کے مردار معاویہ نے دین فروش اور بے ایمان راویوں کومسلمانوں کے
بیت الممال میں سے لاکھوں ویٹار دے کر اس طرح کی روایتیں تیار کروائی ہیں۔ان دولت پرستوں
نے بے شری کی انتہا کر دی یہاں تک کہ ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے۔" رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے وفات کے وقت یہ دمیت کی تھی کہ محضرت علی کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں" (۲)

ان جیے شکم پرست اور جھوٹے راویوں کی موجودگی میں معاویداور دوسرے خلفاء کے دور

<sup>(</sup>۱) الجيملي الذاحب م ٢٦١ (٢) شرح نج البلاز الن الحديد ج الم ٣٦٥-٣١٠

حکومت میں اس طرح کی حدیثوں کا گڑھا جانا ایک طبیقی بات ہے۔ جناب ابوطالب علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی حدیثوں میں جتنی تی وتندی روار کھی گئی ہے اس کا ہزارواں حصہ بھی ابوسفیان کے متعلق (جو باطنی نجاست اور منافقت سے لبریز تھے) نہیں ل سکتی۔ لہذا ابوطالب کے او برشرک کی تہت دراصل سیامی چالوں کا نتیجہ ہے۔

سى: "قرآن مجيد كے سوره انعام كى ٢٦ ديں آيت ميں ہم پڑھتے ہيں۔

"وهم ينهون عنه وينثون عنه----"

"وه لوگ دومرول کواس سے رو کتے ہیں اور خود بھی اس سے :ورر ہے ہیں۔"

بھارے بعض مفسروں کی تغییر کے مطابق اس آیت سے مراد دہ لوگ ہیں جورسول خدا کا دفاع کرتے تھے اور خود ان سے دور رہتے تھے۔ یہ آیت جناب ابوطالب جیسے لوگوں کے لئے مازل

ہوئی ہے جورسول فداکی وشمنوں سے تفاظت بھی کرتے تھے گرایمان کے لحاظ سے ان سے دور تھے۔

مولف: '' پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ ہم آ مے کہیں مے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم نکالتے ہو، اور دوسری بات یہ کہ اگر فرضا یہ معنی محیح ہو بھی تو تم کس دلیل کے تحت جناب ابوطالب کو ان لوگوں میں شامل کرتے ہو؟''

ی: "اس دلیل سے کہ" سفیان توری" حبیب بن ثابت سے روایت کرتا ہے کہ ابن عباس کہتے تھے۔" یہ آیت جناب ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ لوگوں کو پیغیمرکو تکلیف دینے سے منع کرتے تھے گرخود اسلام سے دوری اختیار کئے رکھتے تھے(ا)

مولف: "تہارے جواب کے لئے ہم چنداشیاء کی طرف اشارہ کرنے ہر مجبور ہیں:

اتم جس طرح اس آیت کا ترجمہ کرتے ہو دیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے اوراس کے
بعدوالی آنتوں پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرعنا در کھنے والے دشنوں کے بارے ہیں ہے لہذا
اس طرح اس کے ظاہری معنی بیہوں گے۔

"وہ لوگ ( کفار) جولوگوں کو آپ کی پیردی سے باز رکھتے ہیں اور خود بھی آنخضرت سے دوررہے تنے "اس آیت میں رسول خدا کے دفاع کرنے کی کوئی بات بی نہیں ہے۔(۱) ۲-جملہ "بینون" دوری کے معنی میں ہے جبکہ جناب ابوطانب ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رجے تے اور بھی بھی ان سے دور نیس ہوتے تے۔

س-اس آیت کے متعلق سفیان توری سے جوروایت نقل ہوئی ہے اور اسے ابن عباس کی طرف منسوب کیا گمیا ہے گئی جہتوں سے مخدوش ہے

الف: سفیان توری یہاں تک کہ بعض بزرگان اہل سنت کے مطابق بھی نہایت جموا اور نا قابل اعتاد شخص ہے۔(۲)

این مبارک نے نقل ہوا ہے کہ مفیان تدلیس کرتا تھا یعنی جھوٹ بول کرحق کو ناحق اور ناحق کوحق بناویتا تھا۔ (۳)

اس روایت کا دوسرا راوی'' حبیب بن ٹابت' ہے وہ بھی ابوحیان کے بقول جموٹا فخص تھااور تدلیس کیا کرتا تھا۔ (۴)

ای طرح یدروایت مرسل بھی ہے یعنی حبیب اور ابن عباس کے درمیان چندراوی حذف

-U:

ب: ابن عباس ان مشہورلوگوں میں سے ہیں جنہیں ابوطالب کے ایمان پریقین تھا لہذا وہ ایس روایت کیے نقل کر کتے ہیں؟

لہذا جیما کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ ابن عباس ندکورہ آیت کا اس طرح معنی کرتے تھے

"کافرا لوگوں کو رسول خدا کی پیروی کرنے سے منع کرتے تھے اور وہ لوگ خود بھی
آنخضر ت سے دور دیتے تھے۔"

ج: اس روایت معلوم ہوتا ہے کہ بیصرف جناب ابوطالب کے سلیے جس نازل ہوئی جبکہ جملہ '' بنصون وینون' جمع کے صیغے جس آیا ہے۔

بعض لوگوں کی تغییر کی بنا پر آیت رسول خداصلی الله علیه وآلد وسلم کے پچاؤں کو شال کرتی ہے جن کی تعداد دس تھی مگر ان میں ان کے تین پچپا' حمزہ' عباس اور ابوطالب مومن متھ وہ اس آیت کے مصادیق میں ہے نہیں ہیں۔

مزیدتوضی کے طور پریدکہا جائے کہ رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے دورر ہے

تھے۔ جیسے اپنے ایک چھا ابولہب سے آپ دور رہتے تھے۔ مگر جناب ابوطالب سے خاص تعلقات سے رسول خدائے ان کی وفات کے سال کو'' عام الحزن' (غم کا سال) قرار دیااور جناب ابوطالب کی تھیج جنازے میں آپ نے فرمایا:

"وابداه واحزناه عليك كنت عندك بمنزلة العين من الحدقة والروح من الجسد"(١)

ہائے بابا بیس تمباری موت سے کتنار نجیدہ ہوں میں تمبارے نزدیک ای طرح تفاجیے آکھوں میں پتلیاں اورجم میں روح (۲)

کیار سول فداکواس بات کی نبت دی جاستی ہے کہ آپ مشرکوں کواس طرح چاہا کرتے تھے اور اِن کی تعریف کرتے تھے اور ان کی موت پر اتناغم زدہ ہوتے؟ جبکہ قرآن میں بے شار آیات اس بات کی وضاحت کرتی میں کہ مشرکوں سے بیزار ہو بھلے بی وہ تمہارے باپ دادا بیٹے رشتہ دار بی کیوں شہوں؟

(۱) تاریخ طبری کتاب" ابوطالب مومن قریش" نے قل کرتے ہوئے (۲) یہاں بہت می یا تمی کمی جاسکتی ہیں ' کتاب" الفدير" ج اور" ابوطالب مومن قریش" ص۳۰۳ سے ۳۱۱ تک کا مطالعہ کریں۔

# كيا حضرت على كرال قيمت الكوهي بينتے تھے؟

ہم سورہ ماکدہ کی ۵۵ ویں آ ہت میں پڑھتے ہیں۔ ''اندما ولید کم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویوتون الزکاۃ وهم راکعون'' ''تہارے ولی مرف فدا'اس کا رسول اوروہ صاحب ایمان ہیں جو تماز قائم کرتے ہیں

اور حالت ركوع من زكوة اواكرت ميل

شیعہ اور کی دونوں سے متواتر روایت نقل ہوئی ہے کہ بیآ یت امیر الموثنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور بیآ یت پیفیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی رہبری اور ولایت کی دلیل ہے۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولائے کا نتات علی بن ابی طالب علیہ السلام مجد میں فہاز پڑھ رہے تھے اور ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو کسی نے اسے پچھ نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت رکوع میں تھے اور اس رکوع کی حالت میں آپ نے اپنے وابنے ہاتھ کی انگوشی کی طرف اشارہ کیا اور سائل نے آ کر آپ کی انگل سے وہ انگوشی اتار لی۔ اس طرح آپ نے نماز میں صدقہ کے طور پر اپنی انگوشی فقیر کو وے دی اس کے بعد آپ کی تعریف و تحید میں یہ آ بت نازل ہوئی (۱)

اب آپ ایک یو نیورش کے طالب علم کا ایک عالم دین سے مناظرہ ملاحظہ فرما کیں۔ طالب علم '' میں نے سا ہے کہ جو انگوشی علی علیہ السلام نے فقیر کو دی تھی وہ بہت ہی قیمتی

محى\_

اوربعض كتب جيت تغير بربان (ج1،ص٨٥) يس ملتا بكراس الكوشى كالمحيد همقال مرخ ياقوت تعارجس كى قيمت شام ك فزان كر برابرتقى على عليه السلام يه الكوشى كهال س

"فدا ک فتم! من تمهاری ونیا می سے سوتا جائدی جع نبیں کرتا اور غنائم اور رووں کا

<sup>(</sup>۱) كتاب غاية الرام مي اس سلط مي الل سنة عداد والل تشيع عد ١٩ روايتي لقل مولى بين جن عد يابت موتاب كرية يت عد على عليد الملام كي شان مي نازل مولى (منهاج البراعة على معد الملام كي شان مي نازل مولى (منهاج البراعة على معد الملام كي عليه الملام كي شان مي نازل مولى (منهاج البراعة على معد الملام كي عليه الملام كي منان مي نازل مولى (منهاج البراعة على معد الملام كي عليه الملام كي عليه الملام كي منان مي نازل مولى (منهاج البراعة الملام كي عليه كي عليه الملام كي عليه الملام كي عليه كي علي

دید بیسے رہے ما میں مار میں میں میں ہوئی کی اس میں انگوشی پہنزا اسراف نہیں ہے؟ تصویر کے دوسرے رخ سے امام علی علیہ السلام کی طرف سے نسبت وینا بالکل غلط ہے کیونکہ وہ لباس کھانے اور دوسرے دنیوی اشیاء میں حد درجہ زہرے کام لیتے تھے جیسا کہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں۔

<sup>&</sup>quot;والله ماكنزت من دنيا كم تبرأولاادخرت من غنائمها وفراً ولا اعددت لبالى ثوبى طمراً ولاحزت من ارضها شبراً ولااخذت منه الاكقوت اتان دبرة"

ذخیرہ نہیں کرتا اور اس پرانے لباس کی جگہ کوئی نیا لباس نہیں بنوا تا اور اس کی زمین ہے ایک بالنت

بھی میں نے اپنے قبضے میں نہیں کیا اور اس دنیا ہے اپن تھوڑی ی خور اک سے زیادہ نہیں لیا ہے (۱) "

عالم دین: "بیگر ال قیمت انگوشی کے بارے میں فالتو بات ہے جو بالکل بے بنیاد ہاور
متعدد روا تیوں کے ذریعے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ہرگز اس طرح کی انگوشی کا ذکر
نہیں ہوا ہے اور صرف تغییر بر بان میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ اس انگوشی کی قیمت ملک شام کے
خزانے کے برابر تھی بیردوایت" مرسلا" ہے جس کے راویوں کا ربط نہیں معلوم ۔ اس میں زیادہ امکان
اس بات کا پایا جاتا ہے کہ معادید کے دور حکومت میں خریدے ہوئے راویوں نے مولائے کا تنات کی
انہیت کو کم کرنے کی خاطر اس روایت کو گھڑ ا ہو۔"

طالب علم: ''بہر حال انگوشی فیتی تھی ہے بات تو حتی ہے درنہ پھر فقیر کا پیٹ کیسے بھرتا؟'' عالم دین: '' شاعر کے قول کے مطابق اگر ہم فرض کرلیں کہ بیا نگوشی بہت ہی فیتی تھی جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

اس طرح یدانگوشی آپ نے خریدی نہیں تھی اور ابھی بیدانگوشی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں چندون ہی رہی ہوگی کہ صرف ایک محتاج کی آ وازس کر آپ نے اسے وے دیا(۲) طالب علم نواک نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نماز کے وقت خشوع وضفوع

میں اس مد تک فرق ہوجاتے تھے کہ اہام حسن علیہ السلام کے تھم کے مطابق جنگ صفین میں ان کے پیر میں گئے تیر کو نماز کی حالت میں نکال لیا گیا تھا لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوا تھا اب اگر اس طرح ہے تو حالت رکوع میں انہوں نے اس فقیر کی آ واز کیے س کی اور انگوشی اے دے دی؟''

عالم دین: ''جولوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں وہ یقینا غفلت میں پڑے ہوئے
ہیں کیونکہ میں جا اور فقیر کی آ واز سنا اپنی ذات کی طرف توجہ کرنائیس ہے بلکہ بیاتو عین خدا کی طرف
توجہ ہے۔ علی علیہ السلام نماز میں اپنے سے بیگانہ تھے نہ کہ خدا سے۔ واضح طور پر بید کہ نماز کی حالت
میں ذکو ہ و بنا عبادت کے ضمن میں عبادت ہے اور جوروح عبادت کے لئے غیر مناسب ہے وہ
مادی اور دنیاوی چزیں ہیں لیکن جو توجہ خدا وند متعال کی راہ میں ہو وہ یقیناً روح عبادت کے موافق
ہادی اور دنیاوی چزیں ہیں لیکن جو توجہ خدا وند متعال کی راہ میں ہو وہ یقیناً روح عبادت کے موافق

البت بیرجانا چاہے کہ خدا کی توجہ میں غرق ہونے کا بیر مطلب نہیں کہ اس کا احساس بے اختیاری طور پرای کے ہاتھ سے جاتا رہے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ جو چیز خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس سے اپنی توجہ ہٹا لے۔

# على كا نام قرآن ميں كيوں نہيں؟

علاء الل سنت اور الل تشیع کی ایک بہت ہی گر ماگرم مجلس متھی جس میں تمام کے تمام افراد اس بات پر شفق متھے کہ بغیر کسی تعصب کے اور حسن نیت کے ساتھ ند بہب اسلام کے ند بہب حقد کے متعلق غدا کر ہ کریں۔ اس مناظرہ کا آغاز اس طرح ہوا:

سی عالم: "اگر علی علیه السلام پیغیر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے بلافسل خلیفہ ہیں تو یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر ہوتا تا کہ مسلمان اختلاف کا شکار نہ ہوتے۔"

شیعہ عالم: "زید بن حارثہ کے علاوہ قرآن میں رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے زید کی سابق میں "نیاب" کے ساتھ شادی کے سلسلے میں آیا ہے۔"

عنى عالم: "جس طرح ايك جزئى اور فرى تلم كى مناسبت كى وجه سے زيد كا نام قرآن عى

آیا ہے ای طرح یہ بھی ضروری تھا کے علی السلام کا نام ان کی امامت کے سلسلے بی آئے۔ شیعہ عالم: '' اگر علی علیہ السلام کا ذکر قرآن بیں ہوتا تو آپ کے دشنوں کی کثرت سے وہ لوگ قرآن ہی کو تحریف کر ویتے لہذا مناسب یہی تھا کہ خدا آپ کی رہبری اور ولایت کا ذکر اوصاف سے کرے کیونکہ قرآن کی بیروش رہی ہے کہ اس نے کلیات بیان کئے ہیں اور اس کامعہ دات بی فیمراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کیا۔''

سی عالم: "قرآن می علی علیه السلام کے اوصاف کہاں پر بیان ہوئے ہیں؟"
شیعہ عالم: "سینکووں آیات میں علی علیه السلام کا ذکر موجود ہے اور بہت کی آیتیں تو
حضرت علی علیه السلام کی شان میں نازل ہو کیں۔ (۱) جیسے آیت ولایت (سورہ ماکدہ ۵۵) آیت
اطاعت (سورہ نساء ۵۹) آیت مبللہ (سورہ آل عمران ۱۹۱) آیة تطبیر (سورہ احزاب ۳۳) غدیر خم
میں آیت ابلاغ (سورہ ماکدہ ک) آیت انذار (سورہ شعراء) آیت مودت (سورہ شوری ۳۳) آیت
کمال (سورہ ماکدہ ۳۰) وغیرہ

ندکورہ آن بھی جرایک آیت کی شان نزول کے ساتھ ساتھ شیعہ اور کی روایخوں میں بید نقل ہوا ہے کہ بیر آیت سب کی سب امام علی علیہ السلام کی خلافت بلافعل اور ان کی ولایت ورہبری کے لئے نازل ہوئی میں اور خداوند عالم کا ارشاد ہے:

"وما آدکم الرسول فخذوہ ومانهاکم عنه مفانتهوا----"

"رسول جو تهمیں دے وہ لے لواور جس چیزے نے کر دے اے چھوڑ دو (حشرے)"

حدیث تقلین کے مطابق جے تمام مسلمان قبول کرتے ہیں آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرہایا ہے۔" میں تمہارے درمیان دوگراں قدر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ایک قرآن
اور دومرے میری عترت۔۔۔" اورای طرح تمہاری متعدد روایتوں کے مطابق آنخضرت، نے یہ
فرہایا۔" میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں قرآن اورا پی سنت "اس وجہ ہے جمیں چاہے کہ سنت
لیمی پنج براکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقوں پر غور کریں اور ان پر علی کریں ای وجہ ہم کہتے
ہیں کہ آیات فذکورہ پنج براکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر علی علیہ السلام کی شان میں
عازل ہوتی ہیں اور ای وجہ سے قرآن مجید نے امام علی علیہ السلام کی شان میں
عازل ہوتی ہیں اور ای وجہ سے قرآن مجید نے امام علی علیہ السلام کی شان میں

<sup>(</sup>١) ان آ تون كم معلق معلوبات ك لئ كتاب دلائل العدق جمام مدع ساس على عد جوع كرير-

جانشین اور بلافصل خلیفہ بتایا اگر چہ کچھ مصلحت کی بنا پر آپ کا قر آن میں نام نہیں آیا ہے۔ قر آن میں صرف چارچگہوں پر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے لیکن ان کے اوصاف سیکڑوں مرتبہ ذکر ہوئے ہیں۔(1)

(۱) اصولا آرعقی اوراحسای پہلو داں کو منظر رکھ کرید دیکھا جائے کر آن جمید جی جو بھی اچھائوں کا ذکر ہوا ہے جیے تقوی ا طم جہاد ججرت اور سخاوت ان کا رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حقیق مصداق کون ہے جو سب پر برتری رکھتا ہے تو دعزے علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نیس نظر آئے گا کیو کہ جب تک بزرگ کے اسباب قراہم شہوں اس وقت تک بزی جگہ پر اعتاد نیس کیا جا سکتا کہذا قرآن کی آئے تہ آئے ہمیں رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جائے کے حضرت علی کا دروازہ دکھائی ہے گرکیا ایسائیس ہے کر آن ن فر ماتا ہے۔ الف صن بھدی الی الحق ان بدیدے امن لا بھدی الا ان بھدی فعالکم کیف محمون "جوتن کی طرف جائے کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ تن وار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے یا دوج بغیر ہدایت کے جائے یائی نہیں سکتاتم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟

اس بنا پراسلح ادراورع کا انتخاب صدئی صداسلای اور عقی طریقہ ہے رسول خداصلی الله علیه وآلدوکم نے فر بایا ہے'' ''من تقدم علی المسلمین و هویدی ان فیہم هوافعضل منه فقد خان الله ورسوله والمومنین'' ''جو مسلمانوں کے کام کے لئے آگ بڑھے جبکہ وہ دکھ رہا ہوکہ ان جس کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے افعنل ہے تو بلا شہراس نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ فیانت کی۔' (افقد بڑے)

## تشیع اوراس کی پیروی کی صحت

ندکورہ نشست میں بقیہ مناظرہ اس طرح آگے بڑھا:

سن عالم نے اپنی بات بدل کر کہا۔ "اب اگریہ بنار کھی جائے کہ پانچ نداہب میں 'ے

کی ایک کی بیروی کریں تو کس ندہب کی بیروی کرنا ہمارے لئے بہتر ہے؟ "

شیعہ عالم "اگر انسان ہے دیکھیں تو ندہب جعفری کی بیروی کرنا چا ہے کیونکہ ندہب

جعفری کمتب امام جعفر صا دق علیہ السلام اور پیغیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیا گیا اور جو بھی

احکام اسلام امام صادق علیہ السلام کی طرف ہے بیان ہوئے ہیں وہ یقینا قرآن اور سنت نبوی ہے

اخذ کے گئے ہیں کیونکہ بہر حال" گھر کی بات گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ "(جس کی تفصیل
مناظرہ ۲۰ میں گزر چکی ہے)

اس بحث کی محیل کے لئے داندگاہ ''الازہر'' کے مشہور وعظیم استاد ومفتی '' شخ محود هلتوت' کے فتو کے نقل کرنے ہیں جو''دارالتر یب بین المذاہب الاسلامیہ'' کے لئے انہوں نے دیا تھاادر ۱۳۷۹ھ بیں مجلّہ' رسالتہ الاسلام'' دارالتر یب بیل ایہ چھپا تھا۔

شيخ محود شلتوت كا تاريخي فتؤى

فيخ هلوت العظيم فتو ك ايك صع من لكمة بين:

" نہ ہب جعفری جوشیعہ اثناعشری کے نام مے مشہور ہے اس کی پیردی اور اس پر اعتقاد کی نہ ہب کے دوسرے تمام مسلکوں کی طرح جائز ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہوہ اس کے متعلق آگائی پیدا کریں اور بے جاتعصب اور عصبیت سے باز رہیں۔ اس نہ ہب کے تمام علاء مجتمد ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کے فقے مقبول ہیں۔ لہذا جوخود مجتمد نہ ہواس کے لئے ان کی تقلید کرنا جائز ہے اور انہوں نے اپنی فقہ ہیں جو احکام درج کئے ہیں ان پر عمل کریں اس سلسلے میں عبادات اور معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ "(ا)

الل سنت کے اساتذہ اور عظیم مفکرین جیے محمود فخام جامعۃ الاز ہرکے سابق استاذ عبد الرحمٰن النجاری قاہرہ کی مساجد کے سرپرست اور عبد الفتاح عبد المقصود مصرکے زبردست رائٹرو غریہ نے شخ محمود کے اس فتوے کی تائید، کی شخ فخام کہتے ہیں:

"خدا وندمتعال شخ هلتوت پر رحمت نازل کرے کدانہوں نے اس عظیم اوراہم بات بہد توجہ دی اور نہایت بہاوری سے ہمیشہ زندہ رہنے والافتویٰ دیا کہ ند ہب شیعہ اثناعشری ایک فقتی اور اسلامی ند ہب ہے اور یہ قرآن اور سنت کے دلائل کی بنا پر استوار ہوا ہے لہذا اس پر عمل نا جائز

عبدالرحل عبد إلى

'' میں آج بھی اپنافتو کی نہ اہب ارکی میں مخصر نہ بچھتے ہوئے شیخ محمود هلتوت کے فتو سے کی بنیاد پر فتو کی دیتا ہوں کہ شیخ هلتوت امام ومجتهد ہیں ادر ان کی رائے عین حقیقت ہوا کرتی ہے۔'' عبد الفتاح عبد المقصو دلکھتے ہیں: "فرہب شیدا تناعشری اس لائق ہے کئی فریب میں موجود تمام سالک کے ساتھ اس کی بھی ہو جود تمام سالک کے ساتھ اس کی بھی ہیردی کی جائے ہوگا جب کی بیردی کی جائے ہوگا جب اضل و برتر ہو جب ہمیں بیم معلوم ہو چکا ہے کہ شیعہ فرہب کے اصل منبع حضرت علی علیہ السلام ہیں تو ظاہری بات ہے کہ دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ سب سے زیادہ احکام دین جائے والے تھے۔(۱)

(١) في سبيل الوحدة الاسلامية (سيدم تفي الرضوي) ص ٥٥٠٥ ٥٥٠٥

# قبروں کی عمارتوں کو ویران کرنے کے متعلق ایک مناظرہ

جب میں مدید گیا تو وہاں اسلام کی عظیم شخصیتوں جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کی قبروں کوز مین کے برابر اور خاک آلود دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ حالانکہ ان تمام قبروں پر پہلے قبے اور مینارین تھی مگر ان وہا بیوں نے شرک اور حرام کے بہانے سے مالانکہ ان تمام آئردیا۔

ای سلیلے میں ایک شیعہ عالم اور وہائی کے درمیان ایک مناظرہ ہوا جو مندرجہ ذیل تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہے:

شیعه عالم: " تم لوگ کیوں ان مزاروں کو دیران کر کے ان کی اہانت کرتے ہو؟" دہابی: " کیاتم حضرت علی (علیہ السلام) کو مانتے ہو؟" شیعه عالم: " کیوں نہیں وہ تو ہمارے پہلے امام اور رسول کے خلیفہ بلافصل ہیں۔" دہابی: "ہماری معتبر کتابوں میں اس طرح نقل ہوا ہے۔" " حدثنا تھی بن یخی والو بکر ابی شیمہ وزہیر بن حرب قال بھی اخبرنا وقال لا خرون حدثنا وكيع عن سفيان عن صبيب ابن الى الباب عن الى الهمياج الاسدى قال لى على بن الى طالب

"الاابعثنك على ما بعثنى عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان لاتدع تمثالا الاطمسة ولا قبراً مشرفل الاسويته"

" تين آدى يحيى والوكرو زبير وغير فقل كرتے بيل كمالى (عليه السلام) في البياج

ےفرمایا:

۔ ''کیا پیس تنہیں اس بات پر ابھاروں جس کے لئے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھے ترغیب کی ہے کوئی تصویر بھی بغیر محو کئے نہ چھوڑ واور کوئی بھی بلند قبر بغیر زمین کے برابر کئے نہ چھوڑ و۔''

شیعہ عالم: "بیر حدیث سند اور دلالت دونوں طرح سے مخدوش ہے۔ سند کی روے اس لئے کہ اس کے راویوں میں دکیج سفیان حبیب بن ابی خابت ابی وائل جیسے لوگ ہیں کہ جن کی حدیث قابل اطمینان نہیں ہے جیسا کہ احمر حنبل نے "وکیج" کے بارے میں نقل کیا ہے" اس نے پائج سوحد یثوں میں غلطی کی ہے(ا)

ای طرح ''سفیان''کے بارے میں ابن مبارک نے نقل ہوا ہے کہ''سفیان حدیث نقل کرتے وقت تدلیس کرتا تھالیکن جب مجھے دکھے لیتا تھا تو شرما جاتا تھا۔'' تدلیس لینی حق و ناحق کو گلوط کر دینا (۲)

حبیب بن ثابت کے بارے میں ابن حیان نے نقل کیا ہے کہ وہ بھی حدیثوں میں تدلیس کرتا تھا۔ (۳)

ابودائل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ناصبی اور امام علی علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ (س)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام صحاح سنہ میں ابوالھیاج سے صرف یہی ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس سے پینہ چاتا ہے کہ وہ داویوں میں سے نہیں تھا اور قابل اعتاد بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے حدیث نذکور سند کے لحاظ سے قابل اعتاد نہیں سمجھی جا سکتی۔

<sup>(</sup>۱)-(۲)-(۳)-(۳) تبذيب التحذيب جاائص ١٢٥ ، جس من ١١٥ جس م ١٤ عر مديدي جه م م ١٩٥

ليكن ولالت اور حوقى ك كاظ س:

الف: لفظ' مشرف 'جوحدیث فدکور میں آیا ہے اس کے معنی لغت میں ایک ایسا بلند مقام دوسرے مکانوں سے اونچا ہواس کی وجہ ہے تمام بلندی اس میں شامل نہیں ہوگی۔

ب: لفظ "سویة " کے معنی لغت میں برابرقرار دینے کے بیں اور ای طرح اس کے دوسرے معنی ٹیزھی چیز کوسیدھا کرنا ہے۔

اب اس صدیث کامعنی بینیں ہوگا کہ براونجی قبر کو ویران کردو جبکہ قبروں کوزین کے برابر کرنا اسلامی احکامات کے خلاف ہے کیونکہ تمام اسلامی فقباء نے قبر کو زمین سے ایک بالشت بلند کرنا مستحب قرار دیا ہے۔(۱)

دوسرااحمال یہ ہے کہ''سویۃ''کا مطلب قبر کے بالائی حصہ کوایک سطح میں برابر کردیا جانے سے کہ اسے اونٹ کے کوہان یا چھلی کی پشت کی طرح کردیا جائے جیسا کہ اہل سنت کے علماء نے اس حدیث کا یکی مفہوم بیان کیا ہے۔

نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تین اختالات و قبر الا ہوا ہے اور بین کے برابر کر دینا اور اس کے بالائی حصہ کوسطے کرنے میں پہلا اور دوسرا اختال غلط ہے اور تیسرا صحح ہے۔ اس بنا پر بیر حدیث دلالت کے اعتبار ہے بھی اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ قبروں کا دیران کرنا مشروع ہے (۲)

یہاں ہم تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر امام علی علیہ اسلام مزار اور قبورکو ویران کرنا واجب اور ضروری جانے تو ان کی خلافت کے زمانے میں اولیاء خدا اور پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں موجود تھیں انھیں کیوں نہیں ویران کیا؟ تاریخ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ نے کسی قبر کومسار کیا ہو کہ بیاونچی ہے۔

ادر اگر عصر حاضر میں دہائی مزاروں کو ویران کرنا داجب جانے ہیں تو ابھی تک پیغیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محضرت ابو بکر "وحضرت عمر" کے مزاروں کو کیوں نہیں دیران کیا؟

وہانی: "ان کے مزارول کو اس لئے خراب اور ویران نہیں کیا کیونکہ ان کے اور نماز گراروں کے درمیان دیوار حائل ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز گرارانھیں اپنا قبلہ نہیں دے کئے

<sup>(</sup>١) القد على غراب الاربعة على المسم

<sup>(</sup>۲)" أكن وبايت" عاقبار مراه عاد ك

اورنه ي ان پر مجده كر كيت ين-"

شیعہ عالم: ''میکام تو صرف ایک دیوار کی وجہ سے قابل قبول تھا لیکن اس پر گنبدخصری اور اس کے قریب گلدستہ کی کوئی ضرورت نہ تھی ۔''

وہائی: '' میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کیا ہمارے پاس قر آن سے کوئی دلیل ہے کہ ہم اولیاء خداکی قبروں کے لئے خوبصورت سامقبرہ بنوا کیں؟''

شیعہ عالم:''اول تو بیضروری نہیں ہے کہ ہر چیزیہاں تک کے مستبات کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہو اور اگر ایسا ہوتا تو قرآن اپنے حجم میں کئ گنا ہوا ہوتا۔ دوم میہ کہ قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہواہے جیسے سورہ کج کی ۳۲ ویں آیت میں آیا ہے۔

"من يعظم شعائرالله فانها من تقوى القلوب،"

"اور جوشعائر خداكى تعظيم كرتا بقويد داول كتقوى ميس ب-"

نہ یہ کہ اے اون کے کو ہان یا مجھلی کی پشت کی طرح کر دیا جائے جیما کہ اہل سنت کے علاء نے اس لفظ "شعار" شعرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے جیں ۔اس آیت میں

خدا کے وجود اور اس کی علامت نہیں بلکہ اس کے دین کی علامتوں کا ذکر ہے(۱)

شوریٰ کی ۲۳ ویں آیت میں رسولؑ خدا کے اقر باء کی مودت اجر رسالت کہی گئی ہے۔ کیا اگر ہم رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقر باء کے مقبروں کوان کی محبت اور احترام میں خوبصورت بنا کمیں اور ان کوصاف مقرار کھیں تو یہ کوئی غلط کام ہوگا؟''

مثال کے طور پراگر قرآن کوایک دھول ہے اٹی ہوئی جگہ پر زمین ہی پر رکھ دیا جائے تو کیا بہ قرآن کی تو ہین نہیں ہوگی؟ اور یہ مان بھی لیس کہ بہتو ہین نہ ہوگی تب بھی اگر اسے صاف ستھری جگہ پر نہایت عزت واحترام کے ساتھ رکھیں تو کیا کام اچھا نہ ہوگا؟''

وبالى: "يہ جوتم كهدر ب مولوكوں كے يندكى باشى بيل كيا تبار بي باس قرآن كى كوئى

دليل بحي موجود ے؟"

شیعه عالم: " قرآن میں اسحاب کہف کے ذکر میں آیا ہے۔"

<sup>(</sup>١) مجمع البيان عصم ٨٠ (معالم دين الله)

"جب ان لوگوں نے غار میں پناہ کی اور وہیں ایک نہ جا گئے والی گہری فیند میں سور ہے تو لوگوں نے انھیں ڈھوٹڈ ٹکالا ان لوگول کے درمیان اس جگہ کے بارے میں نزاع ہوگیا۔ پھی لوگوں نے کہا۔ "ابنوا علیہم بنیانا یہاں ایک ممارت بنادو۔" لیکن دوسرے گروہ نے کہا:

"لنتخزن عليهم مسجدا جم يهال مجدينا كي كئ" قرآن نے دونوں آراء كا ذكركيا ہے اوراس نے اس پركى طرح كى كوئى تقيدنيس كى -اگران دونوا آراء يس سےكوئى دائے حرام اور ناجائز ہوتى تو قرآن ضروراس بات كا ذكركرتاليكن بات تو يقى كديد

دونوں گروہ اصحاب کہف کے احرّ ام کے لئے اپنی صوابدید کے مطابق کام کرنا چاہتے تھے۔اس طرح تین نہ کورہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اولیاء کی قبروں کوشا عدار بنانامستحب ہے۔(1)

آخری بات یہ کہ جوبعض تاریخی اور روائی کمایوں میں دیکھا گیا ہے کہ قبروں پر مزار اور قبد نہ بنایا جائے تو دہ اس لئے ہے کہ کہیں خود قور اولیاء عبادت گاہ اور تجدہ گاہ نہ بن جا کی اگر مومن "وحدہ لاشد یك له" كی عبادت كرنے والا كمال خلوص سے مزار اور مقبروں كو مقامات مقد سہ مونے كى وجہ سے يہاں اللہ كى عبادت كرتا ہے تو اس میں شرك كى كیا بات ہے بلك اس طرح تو اس كے تو حيد اورا خلاص میں اضاف بى موتا ہے۔

(۱) آئین وہایت سے اقتباس میں سے ساتھ

### خانه کعبه میں حضرت علیٰ کی ولادت پرایک مناظرہ

ا مام علی علیہ السلام کے احمیازات وافخارات میں سے ایک عظیم افخار یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے مقدس ترین مقام، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور شیعہ کی دونوں سے ٹابت ہے۔
علامہ المخی ما حب الغدير نے اپنی کتاب کی چھٹی جلد میں اس بات کو اہل سنت کی 19 معترکتا ہوں سے فقل کیا ہے۔

یہ خودام علی علیہ السلام کے لئے ایک اہم اور زندہ جوت ہے جودوسروں میں نہیں پایا جاتا اوراس بات سے ان کی رہبری اور ولایت بھی مخرف لوگوں پر ثابت ہوتی ہے حاکم نے اپنی کتاب متدرک (ج۲ م ۲۸۳) میں بدوگوئی کیا ہے کہ بیصدیث متواتہ ہے۔ ای کے متعلق ایک شیعہ اور سنی کے مناظرہ پر توجہ فرما کیں۔

ئ عالم: " تاریخ میں آیا ہے کہ تھیم بن حزام بھی کھید میں پیدا ہوا ہے۔" شیعہ عالم: "اس طرح کی چیز تاریخ میں ٹابت نہیں ہے جیسا کہ بڑے علاء 'جیسے ابن مباع مالکی (۱) کمنجی شافعی (۲) شبلنی (۳) اور محد بن الی طلحہ شافعی (۴) کہتے ہیں۔

" حضرت علی علی السلام سے پہلے کوئی بھی کعبہ میں پیدائیس ہوا تھا (اس بات پر توجہ رب کہ حکیم بن حزام حضرت علی علیہ السلام سے عمر میں بو اتھا) یہ گڑھی ہوئی روایت بھی حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کی کارستانی ہے۔ انہوں نے اس طرح اس عظیم افتخار کی اہمیت کوختم کرنا چاہا ہے۔''

ى عالم: "كعبيض ولادت مونا مولود كے لئے كون سا افتار بي؟"

شیعہ عالم: ''ایک وقت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اتفاق ہے ایک جگہ پہنچ جائے اور دہاں
ولادت ہوجائے تو یقینا اس میں کوئی افتخار نہیں ہے لیکن اگر کوئی عورت اتنی زیادہ اہمیت کی حال ہو کہ
غدا اس کے لئے خاص انتظام کرے اور وہاں جاکر بچہ جنے تو یہ بات یقینا ودنوں کے لئے افتخار کا
باعث ہوگ حضرت علی علیہ السلام کی کعبہ میں ولادت خداوند متعال کی خاص عمنا تھوں میں ہے ہے
جیسا کہ دیوار کعبہ ش ہوتا اور جتاب فاطمہ بنت اسد کا اندر جاتا یہ سب کرامت خداوند کی دلیل نہیں تو
اور کیا ہے (۵)''

سن عالم: "جبعلی علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بعثت ہوا سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کعبہ میں بت بھرے ہوئے تے جس کی وجہ سے اسے کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی بلکہ وہ بت کدہ تھا اور حضرت علی علیہ السلام جب ایک بت کدے میں پیدا ہوئے تو بھلا ان کے لئے کون ک فضیلت کی بات ہوگی؟"

<sup>(</sup>۱) الفصول أمجمة عصما (۲) كفلية الطالب ص ۲۱ (۳) (۳) و (۳) مطالب السنول عن ۱۱ (۳)

شیعہ عالم: '' کعبروہ پہلی عبادتگاہ ہے جو دنیا میں بنائی گئ 'جے حضرت آ دم علیہ السلام
نے بنایا تھا اور جہاں جنت ہے جمرا سود لا کر نصب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد طوفان نور ہے کے بعد جناب
ابرا ہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دوبارہ اس کی تغییر کی۔ کعبہ طول تاریخ میں تمام انبیاء خدا اور
فرشتوں کا جائے طواف رہا ہے اب اگر اس مقدس جگہ پر کچھ بنوں کے لئے بت پرست قابض ہو
جا کیں اور اسے بت کدہ بنا دیں تو اس کی عظمت و مزالت میں کی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر
اگر کوئی محض معجد میں ایک بوتل شراب لے جائے تو کیا اس معجد کی عظمت ختم ہوجائے گی ؟

اگرکوئی مخص حالت جنابت میں یا شراب لئے مجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس پراللہ کا عذاب نازل ہوگالیکن جب فاطمہ بنت اسد خدا کے حکم اور مشیت الی سے کعبہ میں داخل ہوئیں تو بیان کی فضیلت وطہارت کی دلیل ہے اور وہ اس طرح سے خدا کی مہمان ہوئیں۔ اس طرح سے بیٹابت ہوتا ہے کہ بیہ بات حضرت علی علیہ السلام کے افتخار کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اوائل اسلام میں شاعروں نے خاص طور سے اس کرامت اور عنایت کو اپنے شعروں میں بیان کیا ہے اور خود اس بات کوایک عجب وغریب واقعے سے تعبیر کیا ہے۔

عبدالباتی عمری اس کے متعلق حصرت علی علیہ السلام سے خطاب کر کے کہتا ہے۔ انت العلی الذی فوق العلی رفعا بطن مکة وسط البیت اذوضعا

"تم وی علی ہوجو بلندیوں سے بھی بلند ہو گئے جب مکہ کے ج فاند کعبہ میں تم پیدا

(1)2 %

ای طرح فاری شاعر کہتا ہے: در کعبہ شد تولد و زمحراب شد شہید نازم بہ حسن مطلع وحسن ختا م او نی عالم نے باریان کرمنا ظرو کے اختا م کا اعلان کردیا۔

#### امامت اور حدیث "اصحابی کا النجوم" کے متعلق ایک مناظرہ

شیعداستاد: "هم اس بات کے معتقد ہیں کہ امت طافت پیفیمر کی جائشنی نا عامت اور ریاست دنیا و آخرت دونوں کا ایک عظیم عہدہ ہے کیونکہ جانشین پیفیمر صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم شریعت کی حفاظت مدود الی کا اجراء اور دنیا ہے تمام فتنہ و فساد کوختم کرنے کی ذمہ داری سنجالے ہوتے ہیں اور یہ تمام کام وہی انجام دے سکتا ہے جو اسلام میں تقوی 'جہاد' علم' ہجرت' زہد ذہانت سیاست عدالت شجاعت اور اظلاق کے لحاظ ہے تمام لوگوں ہے افضل و برتر ہو' اور ان تمام صفات کو دیکھنے کے بعد تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور شیعہ و کن روایتیں بھی اس کا اثبات کرتی ہیں کہ مولائے کا نات علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایر المخض تاریخ اسلام میں موجود نہیں ہے جے ان تمام صفات ہو۔''

سى استاد: " بيغيراكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا-

"اصحابي كالنجوم بايهم اقديتم اهتديتم"

"میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں' (۱) ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے

ہدایت پاجاؤ گے۔"

اس مدیث کی بنا پر ہم کمی بھی صحابی کی پیروی کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔'' شیعہ استاد:''اس مدیث کی سند کو چھوڑتے ہوئے چند والاًل سے میہ ثابت ہوتا ہے کہ میہ جعلی اور گڑھی ہوئی ہے اور پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی کوئی مدیث بیال نہیں کی۔''

> ی استاد: "کن دلائل ہے؟" شیعداستاد: اس مدیث کے جعلی ہونے کے بہت سے دلائل ہیں۔

ا-رات كمافر جب الإاصل راسته مجول جاتے بي توده لا كھول اور كرورو ول ستارول

کو آسان پر جیکتے ہوئے ویکھتے ہیں۔اب اگریہ مسافراس میں سے اپی خواہش کے مطابق کسی بھی ایک ستار سے کومعین کرلیس تو وہ ہرگز اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے بلکہ پچھ مخصوص ستارے ہیں جنہیں سب جانبتے ہیں کہ اگر مسافر ان ستاروں کا سہارالیکر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں گے تو ضرور اپنی منزل تک جا پہنچے گی۔

۲- حدیث فذکوررسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کی دوسرن حدیثول مثلاً حدیث تقلین حدیث خلفا قریش حدیث علیم بلآئمة من اہل بتی اور حدیث اہل بتی کالنوم وغیرہ سے تصناور کھتی ہے۔ جیسے آنخضرت نے فرمایا ہے۔

"النجوم امان ل هل الارض من الغرق واهل بيتى امان من الختلاف"(٢)

"ستارے زمین والول کو ڈوبے سے بچاتے ہیں اور میرے الل بیت اختلاف سے نجات دیتے ہیں۔" نجات دیتے ہیں۔"

اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ حدیث''اصحابی کالنجوم'' کومسلمانوں کے ایک خاص گروہ نے بقل کیا ہے لیکن اس کی مخالف حدیثوں کومسلمانوں کے تمام گروہوں نے نقل کیا ہے۔

۳- بینبراکرم صلی الله علیه وآله دسلم کے بعد اصحاب میں جو کشکش اور اختلافت وجود میں آئے وہ اس حدیث سے موافقت نہیں کرتے کیونکہ آنخضرت کے بعد بعض اصحاب مرتد ہو سے اور بعض نے بعض پراعتراض کیا اور طعنہ زنی کی اور میہ اختلاف اور اعتراض اس حد نک پہنچا کہ حضرت عثان کوئل کرڈالا گیا۔

اس کے علاوہ بیہ بھی اس حدیث کے ساتھ موافق نہیں جو بعض نے بعض کولعن وطعن کیا مشلاً معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام پرلعن وطعن کرنے کا تھم دیا اور بعض اصحاب نے بعض صحابہ ہے جنگ کی جیسے طلحہ و زبیر نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ جمل بیں مقابلہ کیا اور معاویہ نے جنگ صفین میں ان کے سامنے صف آ رائی کی ۔ بعض اصحاب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور شراب اور زنا کی وجہ سے ان پر حد جاری کی گئی۔ (جیسا کہ ولید بن عقبہ اور مغیرہ بن شعبہ کے متعلق ماتا ہے۔)

<sup>(1) ~</sup>こんし とういかいの

مثال کے طور پر محاویہ اور علی علیہ السلام دونوں کے دونوں پنیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کے حال کے حال میں محال کے حال دونوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی اور معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام پر لعن طعن کا سلسلہ جاری کرایا۔ اس حدیث کے مطابق یہ کیے ممکن ہو جائے گا کہ جو بھی ان دونوں میں ہے کی ایک کبھی پیروی کرے کا وہ نجات حاصل کرے گا؟

یں سے ماہیت میں میں ہوئی۔ کیا''بسر بن ارطاق'' جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسحاب میں تھا اور جس نے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کرنے سے مسلمان ہذایت پا جائے؟ کیا مروان بن تھم جس نے طلحہ کوئل کیا کی پیروی سے ہدایت لل جائے گی؟

میں مروان کے باپ حکم کی پیروی ہدایت دے گی جواصحاب رسول میں تھا اور آنخضرت کا کیامروان کے باپ حکم کی پیروی ہدایت دے گی جو اصحاب رسول میں تھا اور آنخضرت کا غداق اڑایا کرتا تھا ان تمام باتوں پر توجہ رکھتے ہوئے اس جعلی حدیث کو سیح ماننا واقعاً مفتحکہ خیز ہے۔"

مران ارایا رہ سازی اصحابی کا مطلب جو حقیقت میں آنخضرت کے اصحاب تھے نہ وہ لوگ جو میں ہی اصحاب بے بیٹھے تھے۔'' یوں ہی اصحاب بے بیٹھے تھے۔''

یں ما باب بیس است کے اصحاب تو صرف سلمان ابر ذرا مقد آد اور محار جیے ہی لوگ شیعہ استان کی ابر ذرا مقد آد اور محار جیے ہی لوگ سے محرتم لوگ ان کی بجائے دوسر بے لوگوں کو ان کی جگہ شار کرتے ہولہذا اب بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا ۔ لہذا بہتر یکی ہوگا کہ ہم ان حدیثوں کے بارے میں بحث کریں جو کسی طرح سے بھی قابل اعتراض نہیں ہیں جیسے حدیث تقلین حدیث سفینہ یا وہ روا بیتیں جن کے بارے میں اتمہ مسلم السلام فیسری کی ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ جب جناب سلمان مائن کی طرف روانہ ہوئے تو افعت اور جریای دوافراد نے ان ہے ملا قات کی محراضیں یقین نہ آیا کہ سلمان میں کین جناب سلمان نے خودی اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں وہی سلمان صحابی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہوں پھرفورا آپ نے فرمایا ۔ 'کین سے جان اوکہ آئخضرت کا وہی صحابی ہے جوان کے ساتھ جنت میں واضل ہوجائے۔'(۱)

واضح اورروش عبارت ہے وہ سے کہ" صالی وی ہے جوائی پوری زیر کی پیغیرا کرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی کرے اور اس پر آخری عمر تک قائم رہے'' اس بنا پر جناب سلمان رضی تعالی عندے نقل ہوئی' حدیث ہے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے صحابیوں کی چیردی کرکے ہم جنت و ہدایت پاسکتے ہیں لیکن میں ہے۔ پوچھتا ہوں کہ پیغیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے لوگ ایسے بتے جنحوں نے اپنی راہ نہیں بدلی اور آنحضرت کے بتائے ہوئے راستہ پر باتی رہے؟

ہماری روایتوں کے مطابق تو صرف تین یا چاراصحاب ہی ایسے تھے جواپنے دین پر باتی رے جیسے سلمان ابوذ ر مقداداور محار یاسریا چند دوسرے ان کے علاوہ بقیہ سب مرتد ہو گئے تھے "

### على عليه السلام كشة راه عدالت

حق جوادر حمید تای دواسلای مفکروں نے اس طرح مناظرہ کیا۔ حمید:''ہم جب امام علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا اکثر حصہ جنگ اور جہاد میں پاتے ہیں۔''

پیغبراکرم ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم کے زمانہ میں ان کی جنگ آ مخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم کے خمارت ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم کے خمارت ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم کے تھم سے ہوا کرتی تھی جس میں کی شک وشبہ کی مخوائش نہیں ہے۔ لیکن علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دور میں (جے عمر نے خصب کر لیا تھا) جوجنگیں اور جسے جنگ جمل جنگ مصابحت کر جنگ نبروان ان سب میں مناسب تو یہی تھا کہ وہ قوم کے ہزرگوں کے ساتھ مل بیٹے کرمصالحت کر گئے اور اس قدر خوزیزی سے پر بیز کرتے ۔"

حق جوز بہم امام علی علیہ السلام کو ایک حق پرست مخلص اور انسان کامل کے عوان سے جانے ہیں انھوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیانے ہیں مشرکوں اور اسلام کے خالفوں سے جنگ کی جنھوں نے اسلام کے ظاہر کو سے جنگ کی جنھوں نے اسلام کے ظاہر کو لیا تھا اور باطن کو چھوڑ دیا تھا ہر وہی منافق تھے جو اسلام کے نام پر اسلام کی عزت کوٹ رہے تھے اور اسلام کواس کی حقیقت سے دور کر کے اے اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کررہے تھے۔"

اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کو کافروں کے مقابلہ میں منافقوں سے نیا۔ زیادہ نقصان کہنجا۔

ميد: "حصرت على اگر جا بج تو تا كشين (امحاب جمل) قاسطين (جنگ صفين كى آگ بحركانے والے)اور مارقين (خوراج) كے سرداروں كواقتداراور بيت المال سے خاموش كردية ادراس طرح وه لوگوں كوا پئى طرف ملالية -"

حق جو ''تمہاری بات کا انداز بتار ہاہےتم ایک عام حاکم اور خدائی رہنما ہوجوائے ذاتی مفاد پر خدا کے احکام کو ترجے دیتا ہے کے درمیان فرق کوئیس بچھتے سے بہت بری غلطی ہے۔''

بہتریہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہوئی جنگوں کا ہم اچھی طرح سے جائزہ لیس تا کہ یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے۔

جنگ جمل کے وجود میں آنے کے عوامل معاشرتی برتری اور ناانصافی تھے ان تمام باتوں کو جنگ جمل کے وجود میں آنے کے عوامل معاشرتی برتری اور ناانصافی تھے اللہ تھے طلحہ جنگ جمل کی آگ بھڑ کانے والے اسلام سے اپنے لئے بڑے بڑے عہدے کا مطالبہ کردہ تھے یہ لوگ صاف صاف آپ سے عہدوں کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ فلال عہدہ جمیں دے دیں بیت المال کا اتنا حصہ ہمارا ہونا چاہے۔

اس بیکارخواہش کی بنا پر بیدا حکام اسلام کے خلاف باتیں حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں رائج کرانا جا ہے تھے گر حضرت علی علیہ السلام اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ خود غرض او گول کو ان کے ذاتی مفاد کی وجہ سے عوام کے سیاہ سفید کا مالک بنادیں اور انہیں ان پر مسلط کر دیں۔

امام علی علیہ السلام ایک ضوار رست انسان تھے نہ کہ ایک خود خواہ حاکم جو اپنے ذاتی مفاد کے لئے خدائی احکامات کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔

جنگ صفین میں بھی معاویہ حضرت علی علیہ السلام سے قانونی طور پر حکومت شام کے تمام اختیارات لینا چاہتا تھا اور یہ بھی واضح کی بات تھی کہ معاویہ ان اختیارات کے ذریعہ اپنی حکومت اور اپنی تعریف کرنے والے شکم پرستوں کو عوام کی جان و مال پر مسلط کرنا چاہتا تھا اور اس طرح اس کی حکومت یقینا اسلامی اقد ار کے برخلاف اور کچنج اور طبقاتی تفریق کی بنیادوں پر استوار ہوتی ۔ کین حضرت علی علیہ السلام اسے ایسا کرنے کا موقع دے دیے ؟ کیا اس جیسے بروین

مخض کواسلامی حکومت کی با گذور بکڑا دیتے ؟ نہیں ایسا ہ<sub>ر</sub>گزنہیں ہوسکتا ہے۔ ای دوران مغیرہ بن شعبہ جیے لوگوں نے بھی "الصحة لامراء المسلمین" (مسلمانوں کے

حاكموں كے لئے نفیحت ) كى نقاب اوڑھ كرحفرت على عليه السلام سے اس قتم كے مطالبے كئے ليكن

حفرت على عليه السلام في اس كاسخت جواب دي موع فرمايا:

"ولم يكن الله يرانى اتخذت المضلين عضداً"

خدا جمعاس عالت يل بمي نبيس و كيسكن كه ش مرامول كوابنا مددگار بناؤل "(١)

اس طرح کے مطالبے اوراس کے نتیج میں حالات کی تعینی کا احساس کرتے ہوئے حضرت على عليه السلام ك مخلص اصحاب جيسے عمار ياسر ابواهيثم تيمان وغيره نے آپ كومشوره بھى ديا كه '' وقی طور پر آپ ان لوگول سے محبت اور رغبت کا اظہار کریں ادر ان قوم کے لیرول کو امتیازی مقامات دے دیں تا کہ وہ آپ کی حکومت کے خلاف قیام نہ کریں اور بعض حکام اور گورزوں کو المیت نہ یاتے ہوئے بھی انہیں ان کے مقام پر باقی رکھیں کیونکہ ہر حال قوم کے بوے ہیں لہذا آپ انکا خال کری۔"

امام على عليه عليه السلام في ان ك جواب مي كها:

"اتامروني ان اطلب انصر بالجور فيمن وليت عليه والله لا اطور به

ماسمر سمير و ماام نجم في السماء نجما"

"كياتم مجھاس بات كاتكم ديتے ہوكہ بين تكوم لوگوں پرظلم وجور كے ذريعے ملبر حاصل كرول خداكى تتم جب تك دنيا موجود ہے اور جب تك آسان مل كوئى ستارہ دوسرے ستارے كے یجے یکھے چارے گاش اس طرح کا کام نیس کرسکا۔"(۲)

ا سطرح حضرت على عليه السلام كاب انصافي اورطبقاتي تفريق كرنے والوں سے حتی ہے مقابلہ کرنے کی وجہ سے اس تحریک کے حامی آپ کے مخالف ہو گئے اور اس طرح جنگ جمل اور جنگ صفین کی شکل میں دو محاذوں پر وہ سامنے آگئے۔اس کے ساتھ بی جنگ صفین میں بی جنگ نہروان کی داغ تیل پڑ گئی تھی۔اس جنگ میں روباہ صفت معاویہ کی طرف سے نیزوں پر قرآن بلند

<sup>(</sup>١) وقد الصفين طبع معرص ٥٨

<sup>(</sup>r) نج ابلاند كى صالح ظبه ١٢١

کرنا اور اس کی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعہ ملح کی خواہش نے حضرت علی علیہ السلام کے فوجیوں کو
سے کر دیا اور بہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ لوگ کہنے گئے کہ بیدود حاکموں کی جنگ ہے اور جوکل تک
حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے جذبات میں آ کر آپ کو کا فرکہنے گئے۔ نتیج میں نوبت بہاں
سے پہنچ گئی کہ جنگ نہروان عمل میں آئی جس میں شرکت کرنے والے سب حضرت علی علیہ السلام
کے وہ ساتھی تھے جضوں نے جنگ صفین میں آپ کی طرف سے تکوار چلائی تھی۔ اس جنگ میں
حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھاگ نگلنے والوں نے مل کر آپ کے قبل کا منصوبہ بنایا اور اس
طرح این کچم اشقی الاولین وائل خرین نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام طبق آئی نظام حکومت اور
برانسانی کے خلاف کو تے ہوئے اسلام کی راہ میں شہید کر دیے گئے جبیا کہ آپ کے لئے لوگوں
نے کہا۔

" وُلك عِلْى لِشِد و عَدِله على الهاعلى الهاف من شدت ك وجي الروي

"2

ای وجہ ہے آپ کے مرمبارک پرضر بت گی تو آپ نے فرمایا:

"فُذِی وَرِبَ الکَفعِه کعبے پروردگاری شم میں کا میاب ہوگیا۔"

علی علیہ السلام کی کامیا بی اس وجہ ہے نہیں تھی کہ آپ نے ذاتی مفاد کو ایمیت نہیں دی بلکہ

اس وجہ ہے تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک عدالت قائم کرنے اور طبقاتی نظام کوختم

کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ حضرت علی علیہ السلام ہے چاہتے تھے کہ ذاتی اور شخصی مفاد کو اسلام کے

ہیا کی اور معاشرتی مفاد پر قربان کردیں تا کہ آئندہ آنے والے مسلمان ظالموں اور شمکروں کا ڈٹ کر

مقابلہ کرسیس مثال کے طور پر ظالم اسرائیل ہے نداکرے کے لئے تیار نہ ہوں اور سامرا جی طاقتوں

ہے دوش کے لئے بھی ہاتھ نہ بڑھا کمیں اور محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو ایک اجنبی اسلام بجھ

#### استاد اورشا گرد کے درمیان آئمیگی سخاوت کے متعلق مناظرہ

شاگرد: ''بہت ی اسلامی روایات میں ہمیں یہ بات المتی ہے کہ فلاں امام نے فلاں شاعریا مختاج کو پیسردیا اس طرح کی مختلف روایات آئمہ علیہم السلام کے عطایا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کیا بیررواینتیں مجھے ہیں؟''

استاد: 'ممکن ہے بعض روایتوں کی سندھیج نہ ہولیکن اس طرح کی اتی زیادہ روایتیں موجود بیں کہ جن کا انکارنہیں کیا جاسکتا اور قطعی طور پر ان سب میں پچھر روایتیں تو ہر لحاظ ہے سیجے ہیں۔'' نمونے کے طور پر مندرجہ ذیل چار روایتوں پر توجہ فر ہائیں:

ا - عبدالرحل سلمى نے امام حسین علیه السلام کے بیٹے کوسورہ حمد پڑھایا تو آپ نے اسے بزار دینار دیااور اس زمانے کا بہترین بزار جوڑا انعام کے طور پر دیا اور اس کا مندموتیوں سے بھر دیا۔(۱)

۲-ایک بحث اوا مسافر امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا "میرے پاس زادراہ ختم ہوگیا ہے۔ آپ مجھے پچھ پیے دیں تاکہ میں اپنے وطن واپس جاسکوں میں وطن پہنچ کر اتن بی مقدار میں آپ کی طرف سے صدقہ دے دول گا۔

امام رضاعلیہ السلام اٹھ کر اپنے گھر کے اندر گئے اور دوسو درہم کی تھیلی لا کراہے دی اور فرمایا۔'' یہ پیسہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے لہذا بیالازم نہیں ہے کہتم میری طرف سے اتن مقدار میں صدقہ کرو۔''(۲)

۳-امام بجاد عليه السلام نے "فرزدق" كے لئے قيد ميں بارہ بزار درہم يہ كه كر بھيجا كه تمهيں ہمارے فق كاتم ہے كہ السام كے مصائب برايك مرثير برد عا تو امام رضا عليه السلام كے مصائب برايك مرثير برد عا تو امام رضا عليه

<sup>(</sup>١) من قب آل الي طالب جه ص ١١

<sup>(</sup>ヤ) きょうりじょうかいい かっこうけい

<sup>(</sup>٢) انوار المعيه ص ١٢٥

السلام نے انہیں ایک تھیلی جس میں سودینار تھے دعبل نے ان تمام سکوں کو جن پر امام کا نام لکھا تھا عراتی شیعوں میں بانٹ دیااورایک ایک سکے کے بدلے سودینار لے کراپٹی زندگی آ سودہ کر لی۔(۱) اس سلسلے میں اس طرح کی اور بہت می روایتیں یائی جاتی ہیں۔

شاگرد: "اگرینا اردایش محج بین تو حضرت علی علیدالسلام بیت المال کے صرف کرنے بیں اتی تختی کیوں کرتے تھے؟ اور لوگوں بیں برابر سے تقتیم کرتے تھے جیسے ان کے بھائی عقیل نے جب اپٹی ضرورت کے تحت اپنا حصہ بوحانے کے لئے کہا تو حضرت علی علیہ السلام نے لوہ کی ایک سلاخ گرم کر کے عقیل کے بدن سے چھلا دیا۔ جناب عقیل نے ایک روح فرحا چیخ ماری تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا:

"عورتی تمہارے سوگ میں بیٹھیں ہتم ایک انسان کی جلائی ہوئی آگ سے چیختے ہولیکن مجھے اس آگ کی طرف لے جارہ ہو جے خدانے اپنے غیظ وغضب سے جلار کھا ہے تم ایک چھوٹی کی اذرت سے ڈرتے ہوتو لیا میں ہمیشہ بحر کنے والی آگ سے نہ ڈروں؟"(۲) ،

استاد: " بین تمهاری خلطی ہے کہتم یہ تصور کرتے ہوکہ تمام آئم علیم السلام کی درآ مد صرف بیت المال ہی تنجی۔ ای وجہ سے ان کے عطیہ اور بخش اور علی علیہ السلام کی بیت المال میں تختی کو ایک طرح کا تضاویجھ رہے ہو۔ جب حقیقت یہ ہے کہ آئم علیم السلام کی درآ مد کے مختلف ذرائع تنے اور حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ تمام آئم علیم السلام بھی بیت المال کے مصرف میں وہی تختی کرتے تنے جو حضرت علی علیہ السلام کیا کرتے تنے۔

جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حب حضرت عمر 'حضرت ابو بکراور حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں شیعوں کو بڑی سخت زئدگی گرارتے و یکھا تو آپ نے بچیس سال تک بھیتی کی اور ان بچیس سالوں میں آپ نے بہت می زمینوں کو قابل کاشت بنایا اور پھرا ہے اپنے شیعوں کے درمیان تقسیم کردیا تا کہ وہ آ رام سے رہ سکیس ...

آپ نے اس کے لئے آیک وقف تشکیل دے رکھا تھا جو ان زمینوں کی مجموعی درآ مدکو

<sup>(</sup>١) عيون اخبار الرضائ جعم ٢٩٣ و٢٧٦

<sup>(</sup>٢) في اللانه خطبه

فقراء کوتقیم کرتے اور فقراء و پریشان حال شیعوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔

ای طرح امام صادق امام باقر "اور ویگر آئم علیم السلام نے زراعت اور جانوروں کے ذریعے تھے کیونکہ انہیں اس ذریعے تجارت کی ہے۔ آپ ان کاموں کے لئے کچھ افراد کو معین کر دیا کرتے تھے کیونکہ انہیں اس بات کا خیال تھا کہ فد بہب حق کے پیروکار کہیں غریبی کی وجہ سے دوسری طرف نہ مائل ہو جا کیں ای لئے آئم علیم السلام اپنے اصحاب اور خاص خاص دوستوں اور خود اپنی زمینوں اور خلوں سے ہونے والی آئمہ نیوں کو اپنے غریب شیعوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور اس مال سے ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے ان کے عطیات اور بخششیں ای دولت سے ہوا کرتے تھے نہ کہ بیت المال سے۔

شاگرد: " میں آپ کی ای منطق مفتگو ہے قائع ہوں کین میں آپ سے بید درخواست کرتا ہوں کہ آئمیلیم السلام کی درآ مد کے ذرائع کے دو چارنمونے بھی ذکر کردیں۔"

استاد: "بهت بى اچھاسوال ہے۔ ميں چند نمونے ذكر كرتا مول:"

ا-امام على عليه السلام نے اپنے دو باغ جن میں کنواں بھی تھا ابو نیرنامی ایک مسلمان کو دے رکھا تھا جن میں سے ایک کا نام'' ابو نیزر'' تھا اور دوسرے کا'' بغیفہ'' ان دونوں باغول میں کاشکاری بھی ہوتی تھی۔

ابونیر کابیان ہے کہ''ایک روز میں باغ میں تھا ای دوران علی علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟''

میں نے کہا۔ ''ای باغ کے ایک کدو کو میں نے پکایا ہے۔ ''آپ نے جا کروہ کھانا لیا
اور کھانا کھانے کے بعد کدال اٹھا کر اس کھیت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک کھود نے کے بعد
جب آپ بینے میں شرابور ہو گئے تو گڑھے سے باہر آئے اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر آپ کام
میں مشغول ہو گئے ۔ گڑھے کے اندر سے میں کدال کی آواز کے ساتھ آپ کی زیراب آواز بھی سن رہا
تھا۔ آپ نے اس گڑھے کو کھودااور اس کی گھاس پھوس کو صاف کر دیا۔ یہاں تک کداون کی گردن
جتنااس میں پانی بھر گیا۔ اس کے بعد آپ اس گڑھے سے باہر آئے اور فرمایا۔ ''خدا کی قتم! میں نے اس چشے کو وقف کر دیا۔ 'اس کے بعد آپ اس گڑھے سے باہر آئے اور فرمایا۔ '' خدا کی قتم! میں وقف
اس چشے کو وقف کر دیا۔ 'اس کے بعد آپ نے کا غذاکم مانگا میں نے لاکر دیا تو آپ نے وہیں وقف
نامہ تج رکر دیا۔

روایت میں ہے کہ ایک و فعد امام حسین علیہ السلام مقروض ہو گئے تو معاویہ نے آپ کے پاس دولا کھ درہم بھیجے اور اس چشمے کو خرید نے کی خواہش کا اظہار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس جواب دیا۔''میرے بابا نے اس کھیت اور چشمے کو وقف کردیا ہے تاکہ قیامت میں جہنم کی آئج سے محفوظ رہیں میں اسے کمی قیت پڑئیں جی سکتا۔''(ا)

۲-امام تحد باقر علیه السلام اپنے کھیت میں پھاوڑا چلانے میں مشنول سے کتبھی'' محد بن منکد'' نام کا ایک زاہد نما مخص آپ کو دنیا کا لا کچی سمجھ کر کہنے لگا۔''اگرتم ای حالت میں مرجاؤ تو بوی سخت حالت ہوگی۔''

امام باقر علیه السلام نے فرمایا۔ ' خداکی قتم! اگراس حالت میں میری موت آجائے جب میں اطاعت خدا میں میری موت آجائے جب میں اطاعت خدا میں مشعول ہوں تو بڑی اچھی بات ہوگی کیونکہ میں تنہاری دنیا کے کسی بھی شخص کا محتاج نہیں رہوں گامیں تو گزاہ کے عالم میں موت آنے سے ڈرتا ہوں۔''(۲)

ای طرح کی ایک روایت امام جعفر صادق علیه السلام کے بارے میں نقل ہوئی ہے۔(۳)

۳-ابوتمزہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ میں ایک روز ایک کھیت میں گیا تو دیکھا کہ امام کاظم علیہ السلام کھاوڑا چلانے میں شخول ہیں اور ان کا بدن کسننے میں ڈوباہوا ہے۔ میں نے کہا۔ ''آپ کے غلام اور دوسرے لوگ کہاں ہیں کہ آپ کھاوڑا چلارہے ہیں؟''

آپ نے فرمایا۔''وہ لوگ جو مجھ سے اور میرے باپ سے افضل تھے انہوں نے بھی اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔''

> میں نے سوال کیا۔"ودکون لوگ سے؟" آپ نے فرمایا۔

"رسول الله و امير المومنين وآبائيكلهم كانو اقد عملوابايد يهم و هو من عمل النبيب والمرسلين والاوصياء الصالحين "

<sup>(</sup>١) جم البلدان جم ص ١١١

<sup>(</sup>۳) ارشاد شخ منید می ۲۸ متدرک الوسائل ج۲ می ۵۱۲ (۳) فروع کانی ج ده می ۲۸ سای سے مشابد دوسری مثالی ای کتاب جی۔

اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

(٣) جاب كے پیچھے سے يا آ داز ایجاد كرنا جيما كه خدادند متعال نے جناب موكا عليہ السلام سے بات كى و كسلم الله موسى لكليما (سورہ نساء آیت ١٦٣) اس طرح سورہ طه كى اادي ادر ١١ وين آيت كى مطابق حضرت موتل نے آگ كے اندر سے خداكى آ دازى:

"فلمااتا هانودي يا موسى انى اناربك"

"اورجب وہ اس کے (آگ) پاس آئے تو ندادی مئی اے موی ! بلاشبہ میں تمہارا

בננלות שני"

میں سورہ شوریٰ کی ۵۱ویں آیت میں ان تین طریقوں کی وئی کی تقریح کی گئی ہے۔اس طرح خدا وند متعالم فضایا کسی ایک جگہ آواز پیدا کرتا ہے جے اس کے انبیاء سنتے ہیں۔

سامع "مغذرت جاہتا ہوں میں خیال کر رہا تھا کہ وقی صرف ایک تتم ہے جو صرف جناب جرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی ہے لیکن آپ کے بیان سے معلومات میں اضافہ ہوا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھ گیا کہ خدا وند متعال کے نزدیک علی علیہ السلام کی منزلت کیا ہے۔ جیسا خدا وند متعال نے اپنا پخیبر کے ساتھ ہم زبان ہو کر فرمایا۔ ھنجا مریحا۔

کین دوسرا سوال میرایہ ہے کہ کیا قرآن کی آیوں کے علاوہ بھی پینمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروجی کے طور پر بچھ چیزیں نازل ہوئی ہیں؟"

مقرر: "بال پنجبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم قرآنى آيات كے علاوہ احكام وغيرہ كے بارے بيس بہت ى باتيں تقيس جو تمام وى الى ہوتى تقيس پنجبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے معارف اور احكام اسلام الى كو صرف وى كے ذريعے لوگوں كو بتايا جيسا كه سورہ نجم كى دوسرى اور تيسرى آيت بيس ہم پڑھتے ہيں:

"وماينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى"
"وها پِي خُوابش عريدي بولاً وه وي كبتا عجود في مولى عهد"

#### طالبٌ علم اور عالم دين كامناظره

ایک جگہ کچھ موسین بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک طالب علم اور ایک عالم دین کے درمیان اس طرح مناظرہ ہوا:

طالب علم: '' قر آن میں چند جگہوں میں من جملہ سورہ اعراف کی ۱۳۳۳ ویں آیت میں ہم پڑھتے میں کہ موکیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا:

> '' رببی ارنبی انتظر الیك'' '' پالنے والے تو خود کو دکھا دے تا کہ میں بھے د کھے سکوں۔' لیکن خداو ندمتعال نے فرمایا:

> > لن زانی -

" تم مجھے ہرگزنیں دکھ کتے۔"

میراسوال بیہ ہے کہ خدا دند متعال نہ جم رکھتا ہے نہ کوئی مکان رکھتا ہے اور نہ دیکھنے والی چیز ہے۔ حضرت موی علیہ السلام نے اولو العزم پیغیر ہوتے ہوئے بھی کیسے اس طرح کا سوال کیا جبکہ اگر کوئی عام آ دمی بھی اس طرح کا سوال کرے تو لوگ اسے اچھانہیں کہیں ہے؟''

عالم دین: "احتمال پایا جاتا ہے کہ موٹ علیہ السلام کا بیسوال دل کی آ جھوں ہے دیکھنے

کے لئے ہونہ کہ ان ظاہری آ تھوں ہے جیسے یہ ہماری اور آپ کی آ تکھیں ہیں موٹ علیہ السلام

اپنے سوال کے ذریعے روحی اور فکری شہود تک پہنچنا چاہتے تھے جین" خدا مجھے ایسا بنا دے کہ میر سے

قلب میں تیرایقین کوٹ کوٹ کر مجر جائے گویا میں مجھے دیکھ رہا ہوں۔" اور بہت ی جگہوں میں لفظ

"روئیت" اس معنی میں استعال ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں" میں اپنے اندرا کی طاقت دیکھ رہا ہوں کہ

میں میکام باآسانی انجام دے سکتا ہوں" جبکہ قدرت اور طاقت دیکھنے والی چزنہیں ہے۔"

 مراد فکری روحی اور باطنی رویت ہوتی تو خداوند متعال ہرگز منفی جواب نہ دیتا۔اس طرح کاشہود خداوند متعال اپنے خاص بندوں کویقینی طور پرعطا کرتا ہے۔''

عالم وین: "فرض کریں کہ جناب مولی علیہ السلام نے خداکو ویکھنے کی خواہش کی تھی جیسا کہ خطاہری الفاظ ہے سمجھا جا سکتا ہے لیکن ہم تاریخ میں اس واقعہ کی ورق گردانی کریں تو ہمیں ملتاہے کہ بیسوال ان کی قوم کا تھا جے جناب مولی علیہ السلام نے اپنی زبان سے اداکیا تھا کیونکہ ان کی قوم والے اس بات پرمصر تھے کہ وہ خداکو دیکھیں مجاس لئے انھیں مجور آیہ جملہ اداکر تا پڑا۔"

توضیح کے طور پریہ کہ فرعو نیوں کی ہلاکت اور بی اسرائیل کی نجات کے بعد جناب موی اللہ السلام سے ضد کرر ہے تھے کہ ہم خداکو دیکھیں ہے بغیر خداکو دیکھی ہم ایمان نہیں لا سکتے ۔ جناب موی علیہ السلام آخر میں مجبور ہو کر بی اسرائیل کے ۱۵ فراد کو لے کرکوہ طور پر سکتے اور دہاں پہنچ کر آپ فی اس کے خداکی بارگاہ میں ان کے سوال کو بیان کیا اس وجہ سے جناب موی علیہ السلام نے اپنی قوم کے اصرار اور ضد پر خدا ہے اس طرح کا سوال کیا تھا اس طرح جب زلزلد آیا تو جناب موی علیہ السلام کے علادہ تمام محافراد ہلاک ہو سے تو جناب موی علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا۔

"اتهلكنا بما فعل السهها، عنا" (موره اعراف ١٥٥)

"کیاتو ہمیں اس کام کے لئے ہلاک کررہاہے جو ہمارے بیوتوفوں نے انجام دیاہے؟"
بات کو پوری کرتے ہوئے کہ خدا و ند متعال نے جناب مویٰ علیہ السلام سے فر مایا۔"تم جھے
ہرگر نہیں دکھے پاؤ کے لیکن کوہ طور پر چکرلگاؤ۔ اگر بیرخود اپنی جگہ پر باتی رہ گیا تو مجھے دکھے لوگے۔"جب
خداد ند متعال کی کوہ طور پر جمل ہوئی تو اس نے کوہ طور کو زمین کے برابر کردیا اور جناب مویٰ علیہ السلام بے
ہوش ہوکر کر پڑے اور جب ہوش آیا تو خداوند متعال ہے کہا۔

"سبحانك تبت اليك وانااول المومنين" (سوره اعراف ١٢٦٣)

"پاک و پاکنرہ ہے تو ، میں نے تو بی اور میں سب سے پہلاموں ہوں۔"

"پہاڑ اللی جلوہ (جیسے گرج چک بجل) کے ظاہر کرنا اپنے آ ٹارظاہر کرنے کے مترادف ہے جس کی وجہ سے پہاڑ گلڑ ہے گلڑ ہے ہو گیا اور موئی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خداو تدمتعال نے اپنی قدرت نمائی سے بہوش کیا کہتم لوگ بجھلوکہ جب خدا کی ایک قدرت اور اٹر کا تحل نہیں کر سکتے تو اس کے پورے وجود کو بچھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تم ہر گڑ اپنی ان آ تھوں سے جو مادی ہیں خداو تدمتعال

کے مجردہ جود کوئیں دیکھ سکتے ہو۔ اس طرح جناب موی علیہ السلام کے ساتھیوں نے خداو یم متعال کو قلب کی آنھوں سے دیکھا اور ساتھ ساتھ اُٹھیں یہ مجی معلوم ہوگیا کہ اے ان ظاہری آنکھوں سے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔''

طالب علم "آپ کے اس مفصل بیان کا بہت بہت شکری میں اس موضوع پر مطمئن ہو گیا ہوں اور اس چیز کی امیدر کھتا ہوں کہ ای طرح آپ منطقی استدلال سے میرے دوسرے شبہات بھی دور کریں گے۔"

"میرے ذہن میں دوسرے بہت سے شبہات ابھی باتی ہیں جنس میں انشاء اللہ کسی اور وقت بیان کروں گا۔"

عالم دن " قابل توجه بات م كم الل سنت كم اكثر مغرين آيت الكرى كى تغير كرتے ہوئے جناب موئ عليه السلام كے واقعے سے مشابہ بمعد دوسرا ايك واقع فقل كرتے ہيں جس كا خلاصہ بيہ ہے "

"جناب موی علیہ السلام نے خواب (یا بیداری کی حالت میں) فرشتوں کو دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ" کیا ہمارا خدا سوتا ہے؟ "خدا وند متعال نے اپنے فرشتوں پروتی کی کہ موی (علیہ السلام) کوسونے نہ دو فرشتوں نے جناب موی علیہ السلام کو تین بار نیند سے بیدار کیا اور ان کے ساتھ وہ لگے رہے کہ دہ سونے نہ پائیں ۔ جناب موی علیہ السلام تھک کر چور ہو گے اور نیند کا احساس کیا تو خداوند متعال کی وتی کے مطابق ان کے دونوں ہاتھوں میں پانی سے بحری شیشیاں تھادی گئیں۔ جناب موی علیہ السلام اپنی سے بحری شیشیاں تھادی گئیں۔ جناب موی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں ان دونوں شیشیوں کو لئے ان کی حفاظت کر رہے تھے بدد کھے کرفر شتے چلے گئے اور ابھی چند تاہے بھی نہیں گز رنے پائے تھے کہ نیند کا اثر ان پر عالب آیا اور ای وقت ان کے ہاتھ سے شیشیاں چھوٹ کرگر گئیں اور چور چور ہو گئیں ۔ خدا وند متعال نے جناب موی علیہ وقت ان کے ہاتھ سے شیشیاں چھوٹ کرگر گئیں اور چور چور ہوگئیں ۔ خدا وند متعال نے جناب موی علیہ السلام پروتی کی" میں ذعن و آسان کو آئی قد رہ سے بچائے ہوئے ہوں"

"فلواخذني نوم اونعاس لزالتا"

"اگر نیند یا ہلکی حجیکی بھی مجھ پر غالب آ جائے تو زمین وآسان فناہو جاتے (۱)" یہاں پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب موٹی علیہ السلام نے کیے فرشتوں ہے اس طرح

<sup>(</sup>١) تغير روح البيان من اص ١٠٠٠ تغير قرطي من ٢٠٥٠ تغير فخو رازي من ١٠٥٠ تغير فخو رازي من ١٠٥٠

کا سوال کیا جبکہ وہ پیغیبر تھے اور جانے تھے کہ خدا وندمتعال جسم کی تمام ضرورتوں جیسے نیند وغیرہ میں متلانہیں ہوتا ہے؟

فخررازی اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں۔''اگر ہم فرض کریں کہ نہ کورہ روایات بھیج ہیں تو ہمیں مجبور آ کہنا پڑے گا کہ موٹ علیہ السلام کا بیسوال ندتھا بلکہ اس جامل اور ہٹ دھرم قوم کا سوال تھا۔''(1)

واضح طور پر جناب موی علیه السلام نے اپن توم کے اصرار اور ضد سے پریشان ہو کر خدا وند متعال کی بارگاہ میں اس طرح کا سوال کرتے تھے تا کہ خدا وند متعال انھیں اپنی واضح نشانیوں کے ذریعے بدایت کر دے اور جناب موی علیہ السلام کے ہاتھ شیشیوں کا ٹوٹنا اگر چہ بہت ہی معمولی سا حادثہ ہے لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ بہت ہی اہم اور ضروری تھا۔

مكن ہے يہ بھى كہا جائے كر جناب موئى عليه السلام كى قوم بيس اس طرح كے ليس و پيش والے لوگ تھے جواس طرح كى باتيس كيا كرتے تھے۔ جناب موئى عليه السلام نے ايے بى الوگوں كى ہدايت كے لئے خداوند عالم سے اس طرح سوال كيا تاكداس كے واضح جواب بيس اپني قوم كى محرائى سے نجات دے كيس۔

(۱) تغيير فخررازي، ج٤٠٠ ٩

100.102(r)

(۲)وى صدر

طالب علم اور عالم كاعورتول كے مبرك بارے ميں دوسرامناظره

طالب علم: "من نے مردیہ بات می ہے کہ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ عود توں کا ممر کم ہے کہ مود توں کا ممر کم ہے کہ مود توں کا ممر کم ہے کم دکھا جائے یہاں تک کہ تی فیرا کرم سلی الله علیدوآ لدوسلم نے فرمایا ہے۔"
" المُدوُّ مُ المَد فَةِ غَلَا المَهِد"

منوس عورت وہ ہے جس کا مہرزیادہ ہو(ا)

"اَفَحْسُلُ سَسَاء أُمَّتِي أَصبَحنَ وَجِها وَاقَلُهُنَّ مَهرا" "مرى امت كى بهترين عورتى وه بين جوسب من اور اورجن كام رسب م مود" (")

لیکن قرآن کریم میں دوہگر آئیس پائی جاتی ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ مبرقرار دینا بہتر کہا قبت نہیں اس میں است میں است کا خال کا میں ''

ميا باورقرآن ني مي ال بات بروضايت كاظهاركياب-"

عالم دين "قرآن مي كهال اسطرح كى باتمي آئي بين؟"

طالب علم: كبلى جكسوره نساء كى بينوين آيت مين بم بزيهة بين

"وان اردتم استبدال زوج وآيتيم احديهن قنطار آفلاتاخنمنه

''اگرتم نے اپنی بیوی کے بجائے کی اور عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کرلیا ہے تو جوتم نے اسے بال کثیر دیا تھااس میں سے پچھوا کہی نہلو۔''

لفظ ' قطار' کے معنی بہت سے مال کے ہوتے ہیں۔ جو ہزاروں درہم و دینار میں کہا جائے گا۔ قرآن کی اس آیت میں لفظ قطار لایا گیا ہے جس پر قرآن نے کی طرح کی تقید بھی نہیں کی ہے بلکہ بیفرمایا ہے کہ ان سے مجھ واپس نہ لواس طرح اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ عورت کا مہرزیادہ قرار دینا بری بات نہیں ہے ورندقرآن اس بری بات پرض ور کھھ نہ کھے کہتا۔

ای بنا پر روایت بی آیا ہے کہ عمر بن خطاب نے اپی خلافت کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ عورتوں کا مہر زیادہ سے زیادہ رکھ رہے ہیں تو یہ منبر پر گئے اور لوگوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا۔" تم لوگ کیوں زیادہ مہر رکھتے ہو۔" اور خبر دار کیا کہ اگر اب س لیا کہ کسی نے اپنی بوی کے لیے چودہ ہزار مہر رکھا ہے تو اس پر صد جاری کروں گا اور چودہ ہزار سے زیادہ والی رقم لے کر بیت المال میں جمع کر دوں گا۔"

ايك اوت فرم كي فيح سي كها-

<sup>(</sup>١) تغير فخر رازي جي ماس

<sup>(</sup>٢) وسائل العيد عوا صوا

<sup>(</sup>٣)وي مدر

"كياتم بحصے چودہ بزارے زيادہ مبرر كھنے سے منع كرتے ہواور اگر كى نے زيادہ ركھا تو اس سے لينے كو كہتے ہو؟"

عرفي كها- "بال"

ورت نے کہا۔ "کیا قرآن کی ہے آیت تم نے نہیں کی ہے جس میں خداوند متعال فرماتا ہے۔
"و آتیدم احد یہن قنطار آفلا تا خدو امنه شیطاً"
عرف اس ورت کی بات کی تقد ای کی اور استغفار کرتے ہوئے کہا۔
"کُلُّ النَّاس اَفقَهُ مِن عُمَر حَدِّی المُخَدَّرَاتِ نِی الْحِجَالِ"
"کُلُّ النَّاس اَفقَهُ مِن عُمَر حَدِّی المُخَدَّرَاتِ نِی الْحِجَالِ"
"مُمَام کے تمام لوگ یہاں تک کہ پردہ میں رہنے والی عورتیں بھی عمر سے زیادہ فقیہ بیں۔"(۱)

عالم دین: "آیت ندکوره کی ثان نزول یہ ہے کداسلام سے پہلے زمانہ جالمیت میں بیرسم تھی کداگر کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کوطلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو اس پر بری بری بہتیس لگا تا تھا تا کہ دو پریشان ہوکر اپنی وصول شدہ مہر کو واپس دے کر طلاق لے نے اور بعد میں ای مہر کودہ اپنی دوسری بیوی کے لئے معین کردے۔

آیت ندکورہ نے اس تعلی کی شدت سے ندمت کی اور کافی برا بھلا کہا ہے اور آیت کا بیان ہے''جومبرتم نے قرار دی ہے اگر وہ (قطار) مال کا ایک ڈھیر بھی ہوتو بھی اس بیں سے جبرا کہتے بھی والجس نہلو ''

اسلام کی نظر میں مہر کا کم قرار دینا بہتر ہے کین اگر کمی سے بیفل سرز دہوگیا اور اس نے عورت کا زیادہ مبر معین کر دیا تو بعد میں بغیر عورت کی رضامندی کے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ ای بنا پر فدکورہ آیت مہر کو کم رکھنے کے حکم سے کسی طرح سے بھی منافات نہیں رکھتی حضرت عمر اور عورت کی بند کورہ آیت میں کہنا چا ہے کہ عورت کا جواب بالکل صحیح تھا کیونکہ حضرت، عمر نے کہا تھا کہ اگر کسی نے بحث میں ہے کہ عورت کی تو اضافی رقم لے کر بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔ عورت نے فرکورہ آیت پڑھ کر حضرت عمرے کہا مہر معین کرنے کے بعد تم بقید رقم داہیں لینے کا کوئی حق نہیں نے فرکورہ آیت پڑھ کر حضرت عمرے کہا مہر معین کرنے کے بعد تم بقید رقم داہیں لینے کا کوئی حق نہیں

<sup>(</sup>١) تغير درمنشور جه عصمه المستخر اين كفر جام ١٨٥ تغير قرطى كشاف فرائب القرآن اى ك ذيل على

ر کے عرفے بھی عورت کی اس بات کو قبول کرلیا۔

نتیجہ بیر کہ اسلام میں کم مہر رکھنا متحب موکد ہے لین اگر اس سنت کو کسی نے ترک کیا اور زیادہ مہر رکھ دیا تو بغیرعورت کی رضایت کے اے کم کرنے کاحق نہیں رکھتا۔

طالب علم: '' آپ کے اس مفصل بیان کاشکریہ جو بہت ہی منطقی تھااور اس سے میں قانع ہو گیا۔۔۔اب جمصے اجازت و بیجئے کہ میں آپ کی خدمت میں دوسرا سوال چیش کروں۔'' عالم دین: '' فرمائیں''

طالب علم: '' قرآن کریم میں جناب مویٰ علیہ السلام اور جناب شعیب کا واقعہ ملتا ہے جب جناب مویٰ علیہ السلام فرعو نیوں کے ڈرسے بھاگ کر مدائن شہر پنچے اور آخر میں جناب شعیب علیہ السلام کے گھر میں وافل ہوئے تو جناب شعیب علیہ السلام نے جناب مویٰ علیہ السلام سے کہا۔

"انى اريدان انكحك احدى بنتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشراً فمن عندك وما اريدان اشق عليك ستجدنى ان شاء الله مع الصابرين"

"هی ای دونوں بیٹیوں (صفوراولعیا) یس کی ایک کی شادی تہارے ساتھ اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم آٹھ سالوں تک میرے یہاں کام کروا اور اگرتم نے اے دس سال کردیا تو بیتہاری مرض ہے میں میں مشقت بین نہیں ڈالنا چاہتا اور تم انشاء اللہ جھے مبرکرنے والوں میں پاؤ گے۔"
موئ علیہ السلام نے جناب شعیب علیہ السلام کی اس خواہش کی قدر کی ان کی ورخواست قبول کی۔

قبول کی۔

واضح ی بات ہے کہ آٹھ سال کام کرنا بہت ہی زیادہ مہر ہے جے خدا کے دونبیوں نے قبول کیا ہےادر قر آن نے بھی بغیر کی تقید کے اس واقعہ کوفق کیا ہے۔

قرآن كاتقدنه كرنازياده مهرقراروي كى اجازت ويتاب-

عالم دین: "جناب موی علیه السلام اور جناب شعیب علیه السلام کے واقعے کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ جناب موی علیه السلام کی جناب شعیب علیہ السلام کی اوکیوں کے ساتھ شادی معمولی شادی نہیں تھی بلکہ یہ ایک مقدمہ تھا تا کہ موی علیہ السلام مدائن کے "فیخ" جناب شعیب علیہ السلام کے کتب میں کافی دن تک رہ کرعلم و کمال حاصل کریں۔

اگر چددرست ہے کہ موئی علیہ السلام نے ان کے یہاں کی سال کام کر کے مہر اداکی لیکن شعیب علیہ السلام نے بھی موئی علیہ السلام اور ان کی بیوی کا خرج چلایا اور اگر موئی علیہ السلام اور ان کی بیوی کی زعدگی کا خرچ موئی علیہ السلام کی مزدوری سے کم کردی جائے تو بہت کم مال باتی پچتا ہے اور اس لحاظ سے مہرکی مقدار بہت کم قرار یائے گی۔

لہذا اس طرح جناب شعیب کی بیٹی کا بھاری مہر دراصل جناب مویٰ کی مادی ومعنوی زندگی کے تحفظ کے لئے ایک مقدمہ تھا جو جناب شعیب نے اپنی بیٹی کی مرضی سے انجام دیا تھا۔

واضح اور وثن عبارت بیل بید که جناب شعیب علیه السلام ظاہری طور پر بھاری اور زیادہ مہر قرار دے کر جناب موی علیه السلام کی تنہائی ختم کرنا چاہتے تھے۔ نہ کہ ان کا مقصد انہیں اس مہرے پریشان کرنا تھا بلکہ ان کا مقصد موی علیہ السلام کی زندگی مہل اور آسان بنانا تھا جیسا کہ انہوں نے فرمایا:

''مااریدان اشدق علیك' مین تمهین زحت مین نبین دُالنا چاہتا۔ طالب علم: ''آپ كے دل كش اور استدلالی بیان كا بہت بہت شكر یہ \_ مج مج جناب شعیب علیہ السلام نے ذہانت اور ہو شمند تدبیر سے جناب موئی علیہ السلام كی بہت انچى خدمت كى۔''

#### امام على پرايك مناظره

عظیم مرجع مرحوم آیت الله انظمی سیدعبدالله شیرازی فرماتے ہیں۔''اہل سنت کے تقریباً ''ہیں افراد خراسان''''تربت جام'' وغیرہ سے جج کے لئے مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے وہاں پر میں بھی انہیں کے ساتھ باغ صفا ہیں رہتا تھا۔

ایک روز میرے قریب ہی رہنے والی کچھ اصفہا تجان کے ساتھ یہ طے پایا کہ مجلس عزا منعقد کی جائے کیونکہ عزاداری اور عرم کے دن بھی قریب ہیں۔ خراسان کے اطراف تربت جام کے تجاج جو باغ صفا میں رہتے تھے جگہ کے لحاظ ہے وہ بہت ہی عریض و وسیع جگہ تظہرے تھے۔جس کی وجہے ہم لوگوں نے باغ صفا میں عزاداری کی درخواست کی تو ان لوگوں نے ہماری اس درخواست کو

قبول كيااوركافي مدوجى ك-

اس دوران دید کے رہنے والے چندلوگ بھی سنیوں سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہوئے میں دوران دید کے رہنے والے چندلوگ بھی سنیوں سے ملاقات کرنے کے بارے آئے ہوئے تھے۔ میرے اور ان کے درمیان حفرت علی علیہ السلام کی عظمت و میں تبادلہ خیال ہوا ان لوگوں نے میری بات کی تصدیق کی اور حضرت علی علیہ السلام کی عظمت و منزلت کے بارے میں انبول نے بہت کی حدیثیں نقل کیں جن میں سے ایک ہے کہ پنجیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لئے فرمایا۔

"لحمك لحمى دمك دمى"

"تمبارا كوشت ميرا كوشت تمبارا خون ميراخون ب-"

اوراس طرح کی دوسری بھی بہت ہی روایتیں لفل کیس جوعلی علیہ السلام کی دوتی بیغیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوتی اور علی علیہ السلام کی وشش پیغیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشنی پر دلالت کرتی ہیں۔

يهال تك كدلعن معاوية تك بات ينفي كل-

ان لوگوں نے کہا۔" معاویہ پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے لیکن یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کولل کیا۔"

میں نے کہا۔" تمہارے ندہب کے مطابق معاویہ پرلعنت کرنا جائز ہونا چاہیے کیونکہ اس پرلعنت کرنے کا جواز تمہاری بھی ابھی کمی ہوئی باتوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ پیغیر اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام نے کے بارے میں فرمایا:

"اللهم عاد من عاداه (خدايا توات وثمن ركه جوعلى كورثمن ركع)"

یہ بات مسلم ہے کہ معازیہ علی علیہ السلام کا خت ترین دعمن تھا یہاں تک کہ مرتے اوقت 

تک آپ ہے دھنی روار کھی اور تو بہ اور استغفار بھی نہیں کی اور اس طرح اس نے آپ کی دھنی کی وجہ
ہے آخری عمر تک آپ کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا جبکہ اس چیز کو وہ آسانی سے چھوڑ سکتا تھا۔اس دلیل سے کہ پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے دشمنوں کے لئے بددعا کی ہے اور معاویہ حضرت علی علیہ السلام کا جانی دھمن تھا لہذا اس پرلعنت کرنا جائز ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١)الاججابات العثر وساقتال احجاجه

یہاں پرتوضی کے طور پراس بات پرتوجہ رہے کہ اہل سنت کے معتبر منابع کے مطابق رمول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابو سفیان معاویہ اور یزید پر لعنت کی ہے ۔(۲)اور یہاں تک فرمایا۔"جب بھی معاویہ کوئیر کے اور دیکھوٹل کردو"

اوراگریدکہا جائے (جیسا کہ معاویہ کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں) کہ معاویہ نے اجتہاد کی رو سے علی علیہ السلام سے دشمنی کی وغیرہ تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد نص کے مقابلہ میں ہر گز جا تزنہیں ہے اور پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باطنی نجاست سے اچھی طرح آگاہ تھے جس کی وجہ سے آپ نے اس کواس طرح بدوعا دی۔ الل سنت کی روایات کے مطابق رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اس طرح اس پرلعنت کی۔

"فدايا معاديهاورعروعاص كوجنم من دال و\_"(")

سنیوں کے یہال مقبول اصحاب نے بھی معاویہ کے بارے بی بخت باتیں کہیں ہیں۔ (اس کی مزیدوضاحت کیلئے آپ کتاب الغدیر جلد اصفحہ ۱۳۹ سے ۱۷۷ تک کا مطالعہ کریں۔)

فی حمالی متونی هماا غزال کی کتاب "احیاء العلوم" کی تردید کرتے ہوئے لکھتے

ہیں۔"اس نے باصراحت بیکھا ہے کہ بزید اور تجاج پرلعن وطعن کرنا جائز نہیں ہے۔" شخص الم فرات میں اس میں اس

یخ حرعالمی فرماتے ہیں۔"آیا غزالی کی دشنی سے زیادہ اور واضح خاندان رسالت کی کوئی درشنی ہو کتی ہے؟ جبکہ شیعہ اور کی دونوں روایتوں سے نقل ہوا ہے کہ ایک روز ابوسفیان اون پرسوار

تفامعاديداس ك مهار پكڑے ہوئے اسے محتیج رہا تھا اور يزيد چھے سے ہا تك رہا تھا۔

وقيم اللاصلى الشطيرة الدوملم في ان تيول كود كي كرفر مايا\_

"لعن الله الراكب والقائد والسائق"

خدا سوار مهاروالے اور ہانگنے والے تینوں پرلعنت کرے۔

اس کے بعد شخ حرعالمی کہتے ہیں۔" کیا خدا وند متعال نے قرآن مجید ( کے سورہ نساہ میں آ ہے۔ ۹۳ میں پنہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۲) تاریخ طبری جاائص ۱۳۵۷- تذکره الخواص ص ۲۰ - کتاب صفین ص ۲۲۰ (۳) کتاب صفین این مزاح مص ۲۱۹ - صند بن صنبل عمل ان کے نام کی جگه " للال فلال " آیا ہے ج ۲۴ می ۲۳۸

"ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاه جهنم خالد ا فيها عضب الله عليه واعدله عذابا اليما"

''جوبھی مومن کوعم اُقل کرتا ہے اس کی جزاجہتم ہوتی ہے وہ وہاں ہمیشہ رہے گا'اللہ اس طرح غضبناک ہوتا ہے اورائ پر لدنت بھیجا ہے اورائ کے لئے درد تاک عذاب تیار رکھتا ہے۔'' کیا غزالی اس بات کا معتقد ہے کہ امام حسین علیہ السلام مومن نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کے قاتل یزید پر لعنت جائز نہیں ہے؟(ا)

(1) الاثى عشرية في الروعلى الصوفية والف في حرعالي ص١٦٢

#### واعظ اورسامع کے درمیان مناظرہ (امام حسین پر گربیہ کے متعلق)

ایک بہت ہی پڑھے لکھے واعظ نے منبر پرتقریر کے دوران امام حسین علیہ السلام پر رونے کے سلسلے میں بہت میں رویئے کے سلسلے میں بہت میں دو یہیں قتل کیس جن میں ایک یہ کدرسول خداصلی الشعلیہ وآلدو کلم نے فرمایا۔
''کل عیدن باکیة یوم القیامة الاعین بکت علی مصاب الحسین فانها صاحکة مستبشرة بنعیم الجنة''

"دوز قیامت تمام کی تمام آ تکھیں گریہ کنال ہوں گی لیکن امام حسین علیہ السلام کی معیبت پردونے والی آ تکھیں خدا کی نعت و کیدکر ہشاش و بٹاش ہوں گی۔"(۱)
معیبت پردونے والی آ تکھیں خدا کی نعت و کیدکر ہشاش و بٹاش ہوں گی۔"(۱)
منبر سے انتر نے کے بعد ایک ممامع اورواعظ کے درمیان درج ذیل طریقہ سے مناظرہ ہوا۔

سامع: "بیتمام کا تمام اجر و تواب گریدام حسین علیدالسلام پر کیوں ہے؟ جبکہ امام حسین علیدالسلام دنیا بیل عظیم انقلاب لا کر کامیاب و سربلند ہوئے اور اپنے خون سے بزید یوں کورسوا کیا اور ان کے چیرے بمیشہ کے لئے کا لے کر دیئے اور آخرت بیل اس کے بدلے آپ کو بہترین مقام دیا گیا ہے اور آج بھی آپ برزخ کی جنت کی نعتوں سے بہرہ مند ہورہے ہیں۔ اور اسلامی نظریہ کے مطابق امام حسین علیدالسلام زندہ ہیں جسیا کے قرآن مجید سورہ آل عمران میں ارشاوفر ماتا ہے۔

کر مطابق امام حسین علیدالسلام زندہ ہیں جسیا کے قرآن مجید سورہ آل عمران میں ارشاوفر ماتا ہے۔

"ولا تحسیب الدیس قتلوا فی سعبیل الله امواتا بل احیاء عندر بھم

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عنذر بهم يرزقون''

"الله كاراه يس قبل موجاني والي كومرده نه جمنا بلكه وه لوگ زنده بين اورائي پروردگار درز ق ياتے بين "

واعظ: '' میں نے الی متعدد روایتیں دیکھی ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ دزاری اور عزاداری کرنے داری اور عزاداری کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس پر گریہ وزاری کو برابر زندہ رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے اور شیعہ وئی دونوں روایتوں میں آیا ہے کہ روز قیامت فاطمہ زہرا سلام الله علیہا خدا وندمتعال کی بارگاہ میں اس طرح عرض کریں ہے۔ بارگاہ میں اس طرح عرض کریں ہے۔

"اللهم اقبل شفاعتى فيمن بكى ولدى الحسين" "پالنے والے ميرے بيخ حين برگريكر نے والول كے لئے ميرى شفاعت قول كر،" اى روايت كے ذيل ميں آيا ہے۔

"فيقبل الله شفاعتها ويد خل الباكين على الحسين عليه السلام في الجنة"

'' خدا وند عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما کی شفاعت قبول کرے گا اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کو جنگ میں واخل کرے گا۔'(1)

متعدد روایتوں کے مطابق انبیاعلیم السلام اور پیمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے امام حسین علیه السلام پرگرید کیا ہے اورعز اداری برپا کی ہے۔

<sup>(</sup>١) الاحجاجات الحرة ومن

اگر ہم اولیاء خدا اور مقرب بارگاہ 'بندوں کی پیروی میں امام حسین علیہ السلام پر گرمیہ کریں تو کوئی اعتراض کا مقام ہے؟ نہیں قطعاً کوئی نہیں بلکہ اس عظیم سنت کو زندہ کرنے اور آئم علیہم السلام کی اس چیز کی اقتداء میں بہت ہی اجروثو اب ہے۔ یہاں پر آئم معصوبین علیہم السلام نے گرمیہ امام حسین علیہ السلام کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اس کے بارے میں دو عجیب واقعے نقل کر دہے ہیں ملاحظہ فرمائمیں۔

۱-ایک روز امام سجاد علیدالسلام نے سنا کدایک هخف بازار میں فریاد کر رہا ہے کہ اوگو جھے پر رحم کرو میں غریب ہوں۔

امام جادعلیہ السلام اس کے پاس محے اور اس کی طرف متوجہ ہوکر آپ نے فرمایا۔"اگر تیری قسمت ای (شہر مدینہ میں) مرنا ہوگا تو کیا تیری لاش بے گوروکفن اہل مدینداس زیمن پر چھوز دس مے؟"

اس غریب مرد نے کہا۔ 'اللہ اکبر کس طرح میرے جنازہ کو فن نہیں کریں مے جبکہ میں مسلمان ہوں اور امت اسلام کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔''

المام العليد السلام في روت موع فرمايا:

"واسفاه عليك يا ابتاه تبقى ثلاثه ايام بلا دفن وانت ابن بنت رسول الله و امصيباتاه"

'' کتنے افسوس کی بات ہے اے میرے بابا'رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواہے ہوتے ہوئے بھی آپ کی لاش تین روز تک بے گوروکفن زمین پر پڑی رہی۔''(ا)

۲- تاریخ میں آیا ہے کہ منصور دوانقی (دوسرا عباسی خلیفہ) نے مدینہ میں اپنے والی کو حکم دیا کہ اہام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دو۔

والی مدینہ نے تھم پانے کے بعد آگ اور کٹڑی جمع کروائی اور امام صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگادی اور گھر کے والان سے جب شعلے بحر کئے لگے تو عصمت مخدرات کھر میں رونے پیٹے گئیں یہاں تک کدان کی آ واز گھر سے باہر پہنچ گئی۔ امام صادق علیہ السلام نے بردی مشکل سے پیٹے گئیں یہاں تک کدان کی آ واز گھر سے باہر پہنچ گئی۔ امام صادق علیہ السلام نے بردی مشکل سے

<sup>(</sup>١) ماساة الحسين تالف : الخطيب شخ عبد الوباب الكافئ ص١٥١

آ گ کو بجمایا اس کے دوسرے دن کچوشیعہ حضرات آپ کی احوال پری کے لئے گئے تو دیکھا کہ آپ مخزون ہیں اور گریہ فرمارے ہیں ان لوگوں نے کہا۔" کیاد شمنوں کی اس طرح کے مل اور ان کی گئتا فی پرآپ کر یہ کررے ہیں جبکہ آپ کے فاعمان سے اس طرح کا واقعہ کہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔؟"

امام صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا۔ ''کل کے واقعہ میں نہیں رور ہا ہوں بلکہ اس بات پر رور ہا ہوں بلکہ اس بات پر رور ہا ہوں کہ جب گر میں آگ کا شعلہ بھڑ کنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے مورشی اور بچیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ بھاگ کر پناہ لے ری تھیں تا کہ انہیں آگ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔

"فتذكرت عيال جدى الحسين يوم عاشورا لما هجم القوم عليهن ومناديم ينادى احرقوابيوت الظالمين"

تو مجھے روز عاشورا اپنے جد حسین (علیہ السلام) کے مصیبت زدہ گھر والوں کی یاد آحمیٰ جب ایک منادی عدادے رہاتھا کہ ظالموں کے گھروں کوجلا دو۔''(۱)

دد فدكورہ واقعات اوراس كے علاوہ بہت ہے قرائن ہے سمجھا جاسكا ہے كہ تمام آئم عليم السلام جيشہ چاہج تنے كه امام حسين عليه السلام پر گريه اور ان كى عزادارى برابرلوگوں كے دلوں ميں تازہ دم ہوتى رہے اى بنياد پر ہم ان كى پيروى ميں امام حسين عليه السلام كى مصيبت زندہ ركھنے كے لئے ان پر گريہ كرتے ہيں۔

اوراس بات کا اعقادر کھتے ہیں کہ اس چیز کے لئے ہمیں عظیم اجروثو اب عطا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنا اور ممگین ہونا اتناعظیم اور مقدس عمل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام زیارت امام حسین علیہ السلام کے حمن میں فرماتے ہیں۔

. "السلام على الجيوب المصر جات"

"ملام ان گریانوں پر جوامام حسین طیدالسلام کے ٹم میں چاک ہوئے ہوں (۲)" سامنے: "آپ کی اس راہنمائی کا بہت بہت شکریہ بیشک ہمیں اپنی زندگی میں چاہیے کہ ہم آئے علیم السلام کو اپنے لئے نمونہ قرار دیں لیکن یہاں میرا مطلب سے ہے کہ اسلام کے تمام احکام حكت ومسلحت سے خال نہيں ہيں۔ تمام احكام اپ ساتھ ايك بدف لئے ہوئے ہيں اور كتا بهتر ہو اگر ہم ان تمام احكام كو بامعرفت انجام ديں ندكه اندهي تعليد كرتے ہوئے۔

ای بناپرمیراسوال بیہ کہ امام حسین علیدالسلام پرگرمیکا کیا مقعد اور کیا سب ہے؟" واعظ: "امام حسین علید السلام پرگرید اور اس کے مقعد کی وضاحت کے سلسلے میں چند باتیں کمی جاسکتی ہیں۔

ا-شعائر الله كي تعظيم:

مرحوم مومن پرگرید کرنا ایک طرح کااس کا احترام ہاورید گریداس بات پر دلالت کرتا ہے کہ معاشرہ ش اس کے چلے جانے ہے ایک خلا واقع ہوگیا ہے اور وہ اب موجود نہیں ہے کہ لوگ اس کے وجود سے فائدہ اٹھا کیں۔ یہ گریداس کے باطنی احساسات ہیں جومومن کی دنیا سے چلے جانے پر وجود ش آتے ہیں کیونکہ جب تک وہ مومن اس دنیا ہیں تھالوگ اس سے مختلف طرح سے مستفید ہوئے رہے تھے۔ گرید ایک فطری عمل ہے اور جو خض جتناعظیم ہوگا دنیا والے اس پرای حساب سے زیادہ گرید کریں گے۔ جود نیا سے جاتا ہے اور اس کے اوپرکوئی گرید نہیں کرتا تو گویا یہ اس کے ایک طرح کی گرید نہیں کرتا تو گویا یہ اس کے ایک طرح کی ہے۔

ایک فخص نے امام علی علیہ السلام سے ہوچھا۔'' نیک اظلاق کیا ہے؟''آپ نے جواب دیا۔ ''ان تعاشر واالنساس معاشر رہ ان عشتم حنواالیکم وان متم بکواعلیکم''

"لوگوں ہے اس طرح سلوک کرو کہ جب تک زندہ رہووہ تمہارے اشتیاق میں تمہاری طرف کینچے چلے آئیں اور جب تم مرجاؤ تو تم پر گریہ کریں۔"(۱)

مرقوم وطت میں بیرسم پائی جاتی ہے کہ جب بھی اس کے درمیان سے کوئی ہزرگ شخصیت اٹھ جاتی ہے تولوگ اس کے فقدان پر گربیداور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ امام حسین علید السلام اور ان کے اصجاب کی دین محمد کی پرشہادت بھی ایک عظیم اور ہمیشہ باتی رہنے والا واقعہ ہے جس پرگربیر کرنا ان کے ہدف ومقصد کوزندہ رکھنا اور شعار دین کی تعظیم میں سمجھا جاتا ہے۔

اورقرآن على ارشاد موتا ہے:

"ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب" (سوره ج٣٣) ٢-عاطفى كريي:

ایک روز بی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی جگر سوز شہادت ہر انسان کے دل کو کہاب کردیتی ہے اور ہر انسان کا دل ظالم وشکر کے خلاف برا دیجتہ ہو جاتا ہے۔ کر بلا کا السناک واقعہ اس قدر دل ہلا دینے والا ہے کہ اے مرورایام نہ کھی بھلاسکتا ہے اور نہ تی اے پر انہنا ملک ہے۔ مثال کے طور پر: عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق جناب عیسی علیہ السلام کے دشمنوں نے آئیس پھانہ مثال کے طور پر: عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق جناب عیسی علیہ السلام کے دشمنوں نے آئیس پھانہ دیکر قتل کر دیا اب تم معلوم کر سکتے ہو کہ عیسائی اس یاد کو دنیا کے چیہ چیہ جس لوگوں کے دلوں میں تازہ کرتے ہیں اور اپنے کلیسا وغیرہ پر نصب کرتے ہیں اور اپنے کلیسا وغیرہ پر نصب کرتے ہیں اور اپنے کلیسا وغیرہ پر نصب کرتے ہیں علامت قرار دیتے ہیں ہ

جبكة قل عينى (عيمائيول كے عقيدہ كے مطابق) واقعد كربلا اور امام حسين عليه السلام كى شہادت سے بھى كم اہميت كا حال ہے۔

ای وجہ سے امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور ان کی عر اداری لوگوں کی محبت کو برا چیختہ ہونے اور ان کے عظیم اہداف تک پہنچنے کا سبب بنتی ہے۔

ایک استاد کے بقول: ''عقل کی ترجمان ہمیشہ زبان رہی ہے کہ کیکن عشق کا ترجمان آ تھے ہے جہاں احساس اور درد سے آنسوگریں وہاں عشق ضرور پایا جاتا ہے لیکن جہاں زبان لفظوں کو ترتیب دے کرجملہ چھانٹے وہاں عقل پائی جاتی ہے۔''

اس بنا پرجس طرح مقرد کے زبردست دلائل اور پر زور خطابت اس باٹ کی دلیل ہوتی ہے کہ دہ اس خاص فدہب سے وابستہ ہے ای طرح آ تھوں سے گرنے والا آ نسو کا ایک قطرہ وشمنوں کے خلاف اعلان جنگ کی طرح ہوتا ہے۔(۱)

سمی بھی مقصد کی بھیل کے لئے احساساتی پہلوؤں کو یکسر نظر اعداز نہیں کر دینا جا ہے کہ یہ سی بھی انتظاب کی آ ہٹیں ہوا کر تیں ہیں۔

٣-گريةائد:

<sup>(</sup>١) انگيزه پيدائش ذب ص٠٥١

امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا ایک طرح ہے ان کے قیام اور ان کے اہداف کی تائید ہے اور عمین علیہ السلام پر گریہ کرتا ایک طرح ہے خلاف قلب وجگر پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے جس کے معنی یہ ہیں۔'' اے حسین ہارے احساسات کے نہاں خانوں میں آپ موجود ہیں۔'' زندہ در قبر دل مابدن کشتہ تو است جان مائی و تورا قبر حقیقت دل ما است جان مائی و تورا قبر حقیقت دل ما است ''یہ زبان حال شیعہ ہے جو ہرزمان ومکان میں تمین ستونوں پر استوار ہے۔'' اے ہمارا قلب اس ایمان کے مبدء کو تلاش کرتا ہے جس کے لئے امام حسین علیہ السلام قبل

-22

٢- جارے كان ان كى سرت وگفتاركو سفتے ہيں-

۳-ہاری آنکھیں آنو بہا کرکر بلا کے خم ناک دا۔ نتے کالہ ول کے دلوں پڑفت چھوڑتی ہیں۔ اگریدان فرکورہ اسباب ہیں ہے کسی ایک سبب کی وجہ سے گرید ہوا تو بیصد نی صد ایک مطری نقاضے کے تحت عمل میں آتا ہے اس طرح کے گرید ہیں کوئی حرج کی بات کیا' بلکہ بیا ام حسین علیدالسلام کے قیام اور انقلاب کے لئے بہت سے خوا کد کا حال بھی ہواکرتا ہے۔

سم-گريدرسواگراور پيام آور:

ہرانیان جب اہام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی کیفیت شہادت سنتا ہے کہ دہ مجوکے پیاہے مورتوں اور بچوں کے سیامنے جلتی ہوئی زمین پر شہید کر دیئے گئے، تو بے اختیار اس کے قلب و د ماغ میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پورے جود سے پزید کی پلیدی اور قساوت قلبی پر لفت و ملامت کرتا ہے۔

ای طرح امام حسین علیہ السلام پرگریہ ہرزمان مکان میں ظلم اور ظالم کے ضاف ایک آواز اور ایک طرح کا امر بالمعروف اور نبی عن المئلر ہے اور بھی بھی بھی گریہ دیمن کی سرکوئی کا بہترین ذریعہ ہوجاتا ہے۔ لہذا جہال بھی گریہ بے رحم ڈشمنوں کی رسوائی کا سبب بے اور المئی پیام لوگوں تک پہنچ جائے تو اے ایک قتم کا نبی عن المئلر دین کے راستے کو استوار کرنے اور ظلم وستم جو جڑے اکھاڑ سیسینے بیں علی اقدام کہا جا سکتا ہے۔

ظامه يدكريد كي چندنتمين بين جيے خوف خدا پركرية شوق كاكريد عبت كاكرم و پيام

آور گرید وغیرہ اگر اس گرید کا می اور مناسب مقصد ہوتو بیگریدا پی تمام قسموں میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔

ہاں ایک گریہ مالوی لا چاری عاجزی اور فکست کی وجہ سے ہوتا ہے جے گریہ ذات کہتے بیں اور اس طرح کا گرید ان عظیم ہستیوں سے بہت دور ہے اور اولیاء خدا اور اس کے آزاد بندے اس طرح کا مجمی گرینبیس کرتے۔

اس طرح گریداور عزاداری کی دوقتم ہے " نثبت اور منفی" منفی گرید قابل ندمت اور نقصان دہ ہے کیکن نثبت گریدا ہے ساتھ بہت ہے اصلاحی فوائد لئے ہوئے ہوتا ہے یہاں تک کدید گریہ مجھی بھی نمی عن المنکر اور طاغو تیوں کے خلاف قیام کرنے اور جہاد کی صف میں کھڑے ہو کر جنگ کرنے کا سب ہے اچھا اسلحہ ثابت ہوتا ہے۔

سامع: میرے سوال کے جواب میں آپ کے منطق جامع اور مانع بیان کا بہت شکریہ۔'' واعظ: یہاں پراس مناطرہ کی بھیل میں کچھاور با تیں بتا تا چلوں۔

اسلام کے بعض اعمال میں سیای پہلوبھی پایا جاتا ہے عزاداری اور گرید یہاں تک کہ رونے والوں جیسی صورت بنانے میں ایک سیای پہلو پوشیدہ ہے۔ (جیسا کہ مناظرہ نمبر ۱۸ میں آپ نے امام محمد باقر علیدالسلام کی اپنے او پر گرید کرنے کو وصیت میں پڑھا۔)

آئم علیم السلام واقعہ کر بلا کے سب عزاداری کے شمن میں حق و باطل کے چرو کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے یہاں تک کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا۔ ''امام سجاد علیہ السلام کی انگوشی کے جمینہ پریدیکھا تھا۔''

"خذى و شقى قاتل الحسين بن على عليه السلام"
"حين بن على عليه اللام كا قاتل ذليل اوررسوا موار"(1)

حقیقنا امام بجاد علیہ السلام نے اپنی انگوشی پر اس جملے کو صرف اس لئے کندہ کروار کھا تھا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں تازہ دم ہوتی رہے اور لوگوں کی نظر جب بھی میری انگوشی پر پڑے تو بنی امیہ کے مظالم انہیں یاد آ جا کیس اور سیاسی لحاظ سے بیدار رہیں۔

<sup>(</sup>١) ستى 11 مال جروس

ان تمام باتوں کالب لباب یہ ہے کہ امام حین علیہ السلام کی عز اداری اور گرید دوطرح کا ہے۔ مثبت ومنقی اب اس میں منقی اور قابل فرمت وہ گریہ ہے جو رونے والوں کے بجز و ناتو انی اور فکست کو نابت کر لیکن مثبت وہ گریہ ہے جولوگوں کی عزت مشجاعت صلاحیت اور بیداری کا سبب ہے۔

# پنیمبر کی خاتمیت پرایک مناظرہ

ضرور میات دین میں تیفیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری تیفیبر مانتا ہے جس کے بعد خدا وند متعال کی طرف سے نہ کوئی تیفیبرآیا اور نہ کوئی شریعت۔اس بات کے اثبات میں قران میں بہت کی آیتیں پائی جاتی ہیں جیسے سورہ احزاب آیت ۴۵ سورہ فرقان آیت ا سورہ فصلت آیت ۲۲-۳۱ سورہ انعام آیت 19-سورہ سبا ۲۸ وغیرہ۔

پغیر اگرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ علیم السلام کی بہت کی روایتیں آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر صریحی طور پر ولالت کرتی ہیں لیکن آئحضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے زمانوں میں فریجی اور چالبازلوگوں نے تیا نیا پخیر بنا کرآپ کی خاتمیت کو محدوث بنانا چاہا۔

تاکہ اس طرح سے خود ساختہ اویان جسے قادیا تیت اور وہائی گری اور بہایت معاشرہ میں اپنا الرورسوخ پدا کر سیس۔

اب درج ذیل مناظرہ جواکی مسلمان اور بہائی کے درمیان وجود میں آیا ملاحظہ فرمائیں۔
مسلمان: "تم اپنی کتابوں اور تقریروں میں اسلام اور قرآن کو اس فرق کے ساتھ قبول
کرتے ہو کہ اسلام سنح ہوگیا ہے اور اس کی جگہ دوسری شریعت آگئی ہے۔ اب میں تم سے بوچھنا
چاہتا ہوں کہ قرآن نے تو اپنی متعدد آنچوں میں اسلام کو ایک عالمی اور قیامت تک باقی رہنے والا
غرب کہا ہے اور ساتھ ساتھ پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا اعلان کرتے ہوئے
آنے والے نے وین کو باطل قرار دیا ہے۔

بهائى: مثلاً كونى آيت يه كهدرى عكد ميغبراكرم صلى الشعليدة آلدو ملم آخرى يغبرين؟" "ماكان محمد ابااحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين نبيل مو كا اور جورسول مو كا وه ني نبيل موكالبذ ا مارا اعتراض بجاب-"

مسلمان: "لفظ رسول وني مين اس طرح كا فرق علماء اور مفكرين اورآيات وروايات ك خلاف باوريدايك مغالط بي كونكه تمهارايد مسئله خود آيت مين ذكر مواب

"ولكن رسول الله و خادم النبيين"

ای طرح مویٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ وکان رسولا'' نبیا'' مویٰ علیہ السلام رسول بھی نتھے اور نبی بھی (سورونیاءاے؛)

حضرت عینی علیہ السلام بھی (سورہ نساء آیت اے ایم میں) رسول کہدکر پکارے گئے اور سورہ مریم آیت ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے متضاد مریم آیت ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے متضاد لفظ ہیں تو سینی علیہ السلام جیے انبیاءان دومتضاد لفظ ہیں تو سینی علیہ السلام جیے انبیاءان دومتضاد صفتوں کے حاص شہوتے اس کے علاوہ اور بہت می روایتیں اس سلینے میں ہم تک پینچی ہیں جس میں سینج ہراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الرسلین کہا گیا ہے اور راس کے بعد وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے بعد وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں ہے اور آپ ہی ختم الرسل ہیں۔"

بہائی: جملہ خاتم البین سے مکن ہے خاص پیغیر مراد لئے مکے ہوں اس طرح تمام کے تمام پیغیراس آ بت میں شامل نہیں ہوں گے۔

مسلمان: اس طرح كا اعتراض دوسر اعتراضوں از ياده معتحد فيز ب كونكه جو بھى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عمرادعموم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور نام سے مراد' عبد' بونے پركوئى دليل نہيں ہے لہذا اس سے عموم بى مرادليا جائے گا۔''

### امام حسین کے قاتلوں کے بارے میں ایک مناظرہ

وہائی: ''میہ جوشیعہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی عز اداری اور ان پر گرمیم کرتے ہیں وہ اس لئے کہ اپنے آباد اجداد کے گذشتہ ظلم کا جران کریں کیونکہ انہیں کے باپ دادا نے امام حسین علیہ السلام اوران کے اصحاب کوفل کیا ہے۔ مختصریہ کہ بعد میں ان لوگوں نے توبہ کیا اور تو اپین (زیادہ توبہ کرنے والوں) کرنے والوں) کے عنوان ہے اپنے گذشتہ ظلم وستم کا جران کرنا چاہا تھا۔'' شیعہ:'' یہ تہت کس ماخذ اور حوالے سے شیعوں پرنگارہے ہو؟''

وہانی: "جولوگ کر بلا میں امام حمین علیہ السلام سے جنگ کرنے آئے تھے وہ شام اور تجاز کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ سب کے سب کوفہ کے رہنے والے تھے اور اس زمانہ میں کوفہ میں اکثر شیعہ بی رہے تھے لہذا کوفہ سے آنے والے جنہوں نے امام حمین علیہ السلام کوفل کیا اکثر شیعہ تھے۔"

شیعد: "اولاً اگر بغرض محال شیعوں بی میں سے پچھ لوگ خوف اور فریب سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جگ کیلئے آئے تو ایمانہیں کہ ندہب شیعہ اور اس فرجب کے تمام مائے والوں نے امام حسین علیہ السلام سے مخرف ہو کر بزید کے راستہ کو اعتبار کرایا تھا۔ عمو آبید و کھا گیا ہے کہ ہر فدہب و لمت میں کچھ نہ کچھ لوگ اپنے فدہب سے مخرف ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل فدہب کے بنیاد ہونے ہر ولیل نہیں بن سکتا ہے۔ ثانیا ہی کہ حقیقت میں یہ سب با تمی محض بہتیں ہیں جو بالکل بے بنیاد اور جھوئی ہیں۔"

وہانی:" کوں اور کس ویل ہے؟"

شیعہ: "پاہیوں کا وہ للکر جو کوفہ ہے کر بلا امام حسین علیہ السلام ہے لڑنے آیا تھا ان بیل اکثر خوارج اموی اور وہ منافق تنے جو حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے پاس سے بھگائے گئے تنے اور ان کے تمام سردار حکومت امام علی علیہ السلام کے خالف لوگوں بیس سے تنے جن کو حضرت علی علیہ السلام نے معزول کر دیا تھا اور وہ لوگ خاعمان رسالت علیم السلام کے معتوب شار کئے جاتے تنے جن کے وجود سے ابن زیاد نے سوئے استفادہ کیا۔

اور زیادہ تراس میں گروہ مرتزقہ (خریدے ہوئے غیر عرب افراد) سے تعلق رکھتے تھے جنہیں بنی امیہ نے اپنی داخلی شورش کے کارکنوں کی سرکوئی کے لئے محفوظ کر رکھا تھا اس بنیاد پر کر بلا میں جگ کرنے والے شیعہ ہرگزنہیں تھے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ای وجہ امام سین علید السلام نے ان فکر ہوں کو عاشورہ کے دن "معیدیان آل الی سفیان" کیکر بلایا تھا جب وشن فیمول رحملہ کرنے کے قرآپ نے فرمایا:

<sup>&</sup>quot;ویکم یا هید آل انی سفیان" تهارا برا ہوا سالیسفیان کی اولاد کے بیرو کارو! اُگرتم دین تیس رکتے اور جمیس آخرے کا کوئی نونے بیس تر کم از کم اس دنیا عمی می آزاد زعم گی گزارو لہذا اس بنا پر بھی تیس کدوہ هیا هیدیان علی تیس تھے بلک وہ کا ہرا بھی هیدیان ملی تیس تھے۔

توضح کے طور پر علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ بھی کوفہ بھی شیخوں کی اکثریت تھی لیکن آپ کی شہادت کے بعد معاویہ کی حکومت کے زمانہ بھی اس کے جلادوں کی اذبت اور سراؤں سے خوف کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اور اوحر اوحر بھر گئے تھے اور معاویہ کر نیا تھا۔ یہاں تک کرزیاد این ابیہ اکثر کوئل کر دیا تھا۔ یہاں تک کرزیاد این ابیہ (عراق بھی معاویہ کا کورز) کے زمانہ بی تمام شیعوں کوئل کر دیا تھا 'یازندان بھی ڈال دیا تھا 'اور یا تو وہ لوگ کوفہ سے نکال دیا تھا۔ یہاں تک کرزیاد این ابیہ وہ لوگ کوفہ سے جان بچا کر بھاگ گئے تھے معاویہ کے زمانے بھی آگر کی پر کفر والحاد اور شرک کا جم عائد ہوتا تو اس کے لئے نہ کوئی سراتھی اور نہ کوئی خوف لیکن کی کوشیعہ کہنا اس کے جان و مال اور اس کے گھر کو ویران کرنے کے متر اوف سمجھا جاتا تھا۔ زیاد این ابیہ ''سمید روپی'' کا بیٹا تھا جب یہ کوفہ کے دارالا مارہ بھی مقررہ ہوگیا تو معاویہ نے اسے کھا۔ ''اے زیاد! جولوگ علی علیہ السلام کے خہب کے دارالا مارہ بھی مقررہ ہوگیا تو معاویہ نے ابعد ان کے ناک کان کاٹ کو۔'' زیاد نے مبجہ بٹی انہیں قبل کر دواور قبل کے بعد ان کے ناک کان کاٹ کو۔'' زیاد نے مبجہ بٹی انہیں قبل کر دواور قبل کے بعد ان کے ناک کان کاٹ کو۔'' زیاد نے مبجہ بٹی انہیں قبل کر دواور قبل کے بعد ان کے ناک کان کاٹ کو۔'' زیاد نے مبجہ بٹی انہیں قبل کو ذکہ بلوا کر کہا کہ دہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کریں اگر کوئی ان پر لعنت نہیں کرے گا تو اس کی گردن از ادی جائے گی۔

منقول ہے کہ زیادہ ابن ابیہ "معد بن سرح" نامی فخص کے قل کے دریے تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے زیاد کے دریے تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے زیاد نے زیاد کے این کھا کہ سعد بن سرح ہے گناہ مسلمان ہے اس کا پیچا چھوڑ دے۔ زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خط کے جواب میں لکھا۔ "کہیں نہ کہیں وہ میرے ہاتھ لگ بی جائے گا اور امام حسین علیہ السلام کے خط کے جواب میں لکھا۔ "کہیں نہ کہیں وہ میرے ہاتھ لگ بی جائے گا اور اسے میں اس لئے قل کردوں گا کہ دو تمہارے (نعوذ باللہ) فاس باپ سے میت کرتا ہے۔ "(1)

زیاداین ابید کی ایک جنایت بی تی کداس نے"مره بن جنب" کو کوفداور بعره میں اپنا

جائیں بنادیا تھا اور زیاد ابن ابیہ کے مرنے کے بعد معاویہ نے سمرہ کو اس کے عہدے پر باتی رکھا۔
سمرہ کی خونخواری کی انتہا یہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ ۸۰ ہزارا فراد کو نہایت اذبت کے ساتھ موت کے
گھاٹ اتار دیا تھا۔ (۲) عدوی کہتے ہیں: سمرہ نے ایک دن میج کو ہمارے ۱۳۷فراد کو بے رحی سے
قبل کر دیا جو سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) شرح في مديدى البلاغ وم من ٢٠٠

でいけんちんかりかりかけいけんしいかいかいいいかんしい

مرفہرست افراد جیسے حجر بن عدی اور ان کے ساتھ مالک اشتر ، محمہ بن انی بکر عمرو بن حق وغیرہ معاویہ کے خریدے ہوئے مز دورول کی سزاؤل کے سبب شہید ہو گئے۔

معاویه کی بھیا تک اور خطرناک حکومت ایک تھی کہ عمر و بن حمق کا کٹا ہوا سرزعان میں ان كى بوى كے لئے بيجا كيا (١) اوركوف كى فضا اتنى خطرناك حد تك بلا دينے والى تقى كدلوگ اينے زدیک ترین افراد پر بھی اس وجہ ہے اطمینان نہیں رکھتے تھے کہ کہیں بید معادید کا جاسوں نہ ہو۔ علامه المني لكعتے ہيں۔"اس بات كى طرف توجه رے كه زياد بن ابيكوفه كے تمام افراد كو پيجان تھا؟ كيونكه حضرت على عليه السلام كى خلافت كے زمانے ميں وہ انہيں لوگوں كا جز تھا اور وہ تمام شيعوں كو جانیاتھا جس کی وجہ ہے اگر کی شیعہ نے پھر کی آٹر میں یا کسی بل میں بھی پناہ لے رکھی تھی تو وہ اسے تلاش کروا کرفتل کر دیتا' اوران کے ہاتھ پیرکاٹ دیتا' اورائلی آئھوں کو پھوڑ کر پھانسی پر پڑھا دیتا اور بعض كوشهر بدر كروا ديتا' نتيجه مِن شيعه نام كا ايك فخف بحي كوفه مِن با قي نهيں ره ميا تھا پخضريه كه نوبت يهاں تك بنج چكى تمى كدام حسين عليدالسلام كے زمانے ميں جار بزاريا بانچ بزارے زيادہ شيعد كوفد م منہیں بچے تھے اور ابن زیاد جب تخت پر آیا تو ان افراد کو بھی پکڑوالیا اور امام حسین علیہ السلام کے عراق میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ان سب کوجیل میں ڈال دیا شیعوں کی تعداد اس زمانہ میں بس انہیں افراد پر مشمل تھی جو بزید کے مرنے اور زیاد بن ابید کے بصرہ جانے کے بعد زندان کے دروازوں کوتو رُكر باہر نكل آئے تھے اور امام حسين عليه السلام كے خون كابدلد لينے كے لئے قيام كيا تھا ليكن اس وقت تك امام حسين عليه السلام كي شهادت كو جارسال كزر يجي تقد اور جناب مختار كا قيام اس وقت تك عمل من تبين آيا تفار

زئدان سے نکلے ہوئے بیتمام شیعہ ۱۳ سالہ''سلیمان بن صردخزائ'' کی قیادت میں سیاہ شام سے جنگ کے لئے روانہ ہوگئے۔ نتیجہ میں سلیمان اور اس کے بہت سے ساتھی اس ولیرانہ جنگ، میں شہید ہوگئے۔

علامہ مامقانی لکھتے ہیں: امام حسین علیہ السلام کے عراق میں وارد ہونے سے بہلے ابن زیاد نے مصرد میں متعدد کوجیل میں ڈال دیا تھا جن میں سلیمان بن صرد مجمی تھے جنہوں نے چار سال

<sup>(</sup>١) الغديث ١١٥ ص

فریوں کی جیل میں زندگی گزاری۔اس طرح جومشہور ہےاور ابن امیر نے تقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ افراد اپنی جان کے خوف سے امام حسین علیہ السلام کی تمایت میں نہیں کھڑے ہوئے اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کافی شرمندہ ہوئے اور سلیمان بن صرد کی قیادت میں تو ابین نامی ایک گروہ کو تفکیل کیا تاکہ گزشتہ کی تلافی کرسکیس بہ سراسر جھوٹ بات ہے۔(۱)

اس طرح پنة چا ب كه قاتلين امام حسين عليه السلام كوفد كے شيعه نيس سے بلكه خوارج ا مرقدين اور منافقين سے جو معزت على عليه السلام كے زمانہ حكومت ميں معزول ہوئے سے اور يه امام حسين عليه السلام كى حكومت كے بعگوڑے اور غير عرب كے خريدے ہوئے پھو سے۔

(۱) تنقیح القال ج اس ۱۲ اوراگرفر ضاان کے درمیان پکولوگ عام شیعہ تے ہی تب ہی انہیں شیعہ کہنا کی طرح درست نہ ہوگا البتہ مکن ہے کہ پکوافرادا ہے ہوں جن کو سیا کی اور حکومتی حالات کا بالکل اندازہ ندر ہا ہواور احتقاد ش بھی وہ ضعیف رہے ہوں لہذا ہزید کی دھکیوں ہے ڈر گئے ہوں اور پہنے کی لانح می آھے ہوں گراس طرح کے چھرا فراد کی موجود گی ہے ہی ہا کہ امام حسین علید السام کوشیوں نے کل کیا ہے ہر گز درست نہ ہوگا جو داتھا شیعہ سے وہ ایا ایس کر سکتے تھے کہ تک سارے حالات ان کے سامنے تھے بیای و حکومتی تھی اس وقت کو فران میں کی دورا کے اعلان کرنا این کے کا اعلان کرنا ہے کہ کہ ہوئے دوا ہی اور در باری بلاؤں کی دین ہیں۔

### آیت ہلاکت کے بارے میں مناظرہ

قرآن كى آ يول يش موروبقروكى آيت ١٩٥ آيت الماكت كنام مشهور مرد "وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايد يكم الى التهلكة واحسنو ان الله يحب المحسنين"

. شاگرد: اس آیت کے همن علی آیا ہے کہ" اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت علی نے ڈالو۔" آیت کے مطابق ایبا قیام جس علی جان کا خطرہ ہویا ایبا ٹمی عن المکر جو ضرر اور نقصان کا موجب ہے اس کا اقد ام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ضرر ونقصان ایک تنم کی ہلاکت ہے اور انسان کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔

یہاں بیسوال بھی وضح ہوگا کہ قیام امام حسین علیہ السلام ان کی جنت اور ان کے دوستوں کی شہادت ای آیت ہے کی طرح مناسبت رکھتی ہے؟

استاد: "اس آیت کے ابتدائی حصہ پر توجہ کرنے سے پت چاتا ہے کہ خدا کی راہ میں مال کا انفاق کرنا جہاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں انفاق کرنے یا حد سے زیادہ انفاق کرنے سے اینے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالواور انفاق کرنے میں افراط وتغریط سے کام نہ لو۔ "

ای وجہ تفیر درمنشور میں اس آیت کے ذیل میں 'اسلم بن انی عران نے قل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ''ہم قططنیہ (ترکیہ میں آج کا استاجول) میں تھے تو دیکھا عقبہ بن سالم معر والوں کے ساتھ وہاں موجود تھے اور جب روم کا ایک والوں کے ساتھ وہاں موجود تھے اور جب روم کا ایک بہت ہی عظیم لشکر مسلما اُس اے جنگ کے لئے میدان میں آگیا تو میں نے بھی ان کے مقابلہ کے لئے میدان میں آگیا تو میں نے بھی ان کے مقابلہ کے لئے میون کومنظم کیا اس اثناء میں ایک مسلمان فض نے روم کے قلب لشکر پراس طرح تملم کیا کہ دو لئکر میں واغل ہو گیا یہ دی کو کر بعض ملمانوں نے جنگ کر کہا" یوض اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہو گیا۔

ابوابوب انصاری رسول خدا کے مشہور صحابی نے نکل کر کہا۔ ''تم لوگ اس آ یت (ولائلغوا باید کیے ۔۔۔۔۔۔) کا اپنی لحرف سے نلط معنی کر رہے ہو یہ آ یت ہمارے گروہ انصار کے بارے بی اس وقت نازل ہوئی جب منداو تد متعال نے اپ وی کامران وکامیاب کیا اور اس کے چاہے والے بہت زیادہ ہو گئے تو ہم بعض لوگوں نے جب چپ کر آ پس میں کہا کہ ہمارا مال ضائع ہوگیا۔ خداو تد متعال نے اسلام کو مرفراز کیا اور اس کے مانے والے بھی زیادہ ہو گئے۔ اگر ہم لوگ اپ مال کو جیائے ہوئے ہو تے وہ مارا مال ضائع ند ہوتا۔ اس وقت ہمارے اس بیہودہ اور منفی عمل کی روشی خدا و تد متعال نے بیدا تا ہوئے مال کی صفا ظت اور جہاد کی راہ شی خدا جہاد کی راہ شی خرج نہ کرنے کے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) تغير" ألي ال ٢٥٠ ١٠٠ ٢

شاگرد: "اس بات میں کیا مضا نقد ہے کہ اصل آیت انفاق کے بارے میں ہولیکن اس کا آخری مکڑ اایک قاعدہ کلیہ کے طور پر آیا ہو؟"

استاد: ''کوئی حرج نہیں ہے' لیکن ہیں اس صورت بیں اس قاعدہ کی اس طرح وضاحت ہوگ۔'' وہ جگہیں جو ہلاکت میں شار کی جاتی ہیں وہاں اپنے خود سے نہ جاؤ' یعنی ایسے مقامات پر جہاں بلاوجہ جان جانے کا خطرہ ہواور جہاں جان دینے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔''

لین اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر اہم اور اہم ترین قاعدہ لا گوہوگا یعنی اگر جان کا خطرہ مول لے کرکوئی بہت بڑا دینی فائدہ حاصل ہور ہا ہے اور اسلام کو ضرورت ہوتو اس وقت اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا صرف یجی نہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ بعض اوقات واجب اور ضروری ہوجاتا ہے۔اسلام کے اکثر احکام جسے جہاد' نہی عن المئر اور امر بالمعروف میں خطرہ پایا جاتا ہے۔لین چونکہ اس طرح کے خطرے سعادت و کا مرانی تک وین پنے کے ذرائع ہوا کرتے ہیں الہذا اان کا کوئی حرج نہیں۔

اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں کہا جائے کہ'' ہلاکت'' کے معنی وہ خطرات ہیں جو بدختی اور ذلت کا سبب بنیں' لیکن اگر جہاد جیسے خطرناک کام انجام دیتے جا کیں تو یہ عین سعادت اور کامرانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قیام اور انقلاب جس بھی بھی متعمد کارفر ما تھا۔ ان لوگوں نے ایسے خطرے اور الی موت کوخود سے اختیار کیا تھا جس کے نتائج اسلام کی راہ جس بڑے دور رس واقع ہوئے' اس لیے اس قیام کے اثر ات روز قیامت تک ہرز مانے جس و کھائی دیتے بڑے دور رس کا تھی۔

مثال کے طور پراگر کوئی ایسے خطرے میں کود پڑے جس میں پچھ لوگوں کی جان چلی جائے اور پینکڑوں دیناروں کا نقصان ہولیکن اس کے بدلے میں لاکھوں انسانوں کی جان نج جائے اور ہزاروں دینار کا فاکدہ حاصل ہوتو کیا بیکام اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا؟

آگر کسان گیبول کے دانوں کو زمین میں ڈالٹا ہے تاکداس سے ہزاروں من گیبول کاشت کر سے تو کیاں سے ہواور می میں ملا کاشت کر سے تو کیا اس سے بیر کہنا درست ہے "متم کیوں ان دانوں کو بیکار کر رہے ہواور مٹی میں ملا رہے ہو؟

ای بیاد رقرآن مجید می ارشاد موتا ہے:

"لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض" اگر خدا کھ لوگوں کو کھ دوسرے لوگوں کے وسیلہ سے دفع نہ کرے او زیمن پرفتر وفساد میل جائے (بقرہ ۲۵۱)

# اران میں تشیع کے بارے میں ایک مناظرہ

حالانکہ ایران میں اسلام معزت عمر کے زمانے میں پہنچا مگر اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ يهال شيعول كى اكثريت ہے؟

تاریخی شوابد کی بنیاد پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایرانی عوام پہلی صدی سے لے کر ساتویں صدی تك آستدا ستداسلام لے آئے۔ ہر دفعہ ايك مخصوص كيفيت اور مخصوص واقعہ كى بنا يرايا ہوتا تھا جس كارات كافى متاركن مواكرتے تھے۔اب آپ درج ذيل كے مناظرے پر توجه فرماكيں۔ زر شی "مری نظر می ارانول نے جاروجوہات کی بنار تشیع اختیار کیا۔

ا۔ ایرانیوں نے اپنی موروثی سلطنت پندی اور حکومت طلی کی وجہ سے موروتی امامت کو

٢- اراني قوم بهلي عى سے اس بات كى معتقد تحى كرسلطنت و حكومت الى تحذ موتا ہے ال کا یعقیدہ شیعوں کے عقیدے سے میل کھا تا تھا۔

المانون كة خرى" يزدرو" كى بين" شهر بانو" عام حسين عليه السلام كى شادى بھی ارانوں کے شیعہ ہونے میں کافی اثر اعداز رعی۔

٣ ير بول كرمقا بلي مين ايرانيون كا نفسياتي رومل شيعيت تفاتا كروه اس كزير يرده اے زرشتی اعمال کوانجام دے عیں۔(۱)

شیعہ: "ایانوں کے شیعہ ہونے میں ان چاروں اسباب میں سے ایک بھی سب ورستن ہیں ہے۔ کیونکد ایران ٹی کشیع کی بنیادسب سے پہلے رسول الله صلی الله علیدوآ لدوسلم کے زمانے یں پڑ چکی تھی۔رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعدینی ہاشم اور پھھاسحاب جیے سلمان محضرت ابوذر محضرت مقداد و حضرت مجاز وغیرہ کا ایران سے ربط تھا۔

ساسانیوں کے ظلم وستم کی تاریخ اور اس زیانے کے حالات اس بات کی کوائی دیے ہیں کہ ایرانی عوام اس موروثی سلطنت سے پریشان ہو چکے تنے اور وہ ایک جامع اور عادلانہ نظام کی تلاش میں تنے جوانیس ناانسافیوں سے چھٹارا دلا سکے۔

مکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور جناب شہر بانو کی شادی ایرانی تشیع پر تھوڑا بہت اثر اعداز ہوئی محراس اساس سب قرار دیناغلا ہے۔

زر تشتی:"اگرایران می تشع کے بیر چاراسباب نہ ستے تو وہ کون سے عوال ستے جن کی بنا پر ایران میں تشع کی جزیں اتن ممری اور مضبوط ہو گئیں۔

شیعہ:"اس کی بدی لمی واستان ہے خلاصہ کے طور پر درج ذیل گیارہ مرطوں بی اس کی توضح کی جاسکتی ہے۔ توضع کی جاسکتی ہے۔

ا۔ قرن اول کے نصف اول دور میں ایرانی 'اسلام سے آشنا ہوئے کیونکہ وہ ساسانی حکم انوں کے ظلم دجورے تک آ مجے تھے اورایک کمل اور عادلاند نظام کے نشطر تھے۔

اس مرسطے میں جناب سلمان فاری کا کردار بنیادی حیثیت کا حاف تھا جنہوں نے سامانیوں کے دارالحکومت مدائن کومرکز تشیع قرار دے دیا تھا۔ جناب سلمان فاری نے اسلام کے تعارف کے لئے حضرت علی علیہ السلام کو افتتیار کیا تاکہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مم نہ کردین اور ایرانیوں نے اسلام کو بہتر پہچائے کیلئے جناب سلمان کا انتخاب کیا تاکہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو مم نہ کردیں۔

۲- حعزت علی علیہ السلام کو کوفد بی عادلانہ حکومت جہاں ایرانیوں کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا آپ کے عدل پندانہ طرز حکومت اور مساوات کے طریقوں نے ان ایرانیوں کو مجت آل رسول کی طرف جذب کرلیا اور وہ اس طرح سے حقیقی اسلام ہے آشنا ہو گئے۔

سالم حسین علیہ السلام کا قیام اور ان کے پیغامات بھی ایے عوامل سے جن کی وجہ سے ایک نہ پایا اور انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ بھی ایرانیوں نے بی جان لیا کہ یہ بھی ولی بی خالم و جابر حکومت ہے البذا وہ خود بخو دامل بیت علیم السلام کی طرف کھینچتے چلے گئے اس کے

بعدغم انگیز واقعہ کر بلا ایک ایسا نور کا جھما کا تھا جوان کے دلوں کو اہل بیت علیم السلام کی محبت مے منور کر گیا۔

۳-امام صادق علیہ السلام کی عظیم علی اور ثقافتی تح یک کہ جس میں چار ہزار شاگر و شامل سے اور سے اللہ اللہ میں اللہ میں میں ہے اللہ اللہ میں سے اور سب کے سب تشخ کے عظیم مبلغ تھے۔ یہ ایک اور مرحلہ تھا جس کی بنا پر ابرانیوں کے دلوں میں تشخ کی بنیادیں مزید مضبوط ہوتی چلی گئیں کی وکد کوف مدائن سے نزدیک تھا اور بھرہ امران کی سرحد تھی کی بنیادیں مزید مضبوط ہوتی ہے بہت سے شاگر و انہیں اطراف کے تھے جوشیعی طرز تظرکی تبلیغ کرتے تھے۔ کرتے تھے اور اس کی نشر واشاعت میں بری مخت کرتے تھے۔

۵۔ قم وہ مرکز بن چکا تھا جہاں عراق کے جابر حکمرانوں سے بھاگ کرشیعہ پناہ لیتے تھے۔ ایران میں تشیع کے پھیلاؤ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔

۲- امام رضا علیہ السلام کا مدید سے خراسان کا سفر اور ان کی علمی و ثقافی نہفسے بھی انہیں اسباب میں سے شخے کیونکہ مامون شیعہ ہو چکا تھا اور اس نے امام رضا علیہ السلام کوسنیوں کے بوے برے علاء سے بحث ومناظرہ کرنے کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔

اس كے ساتھ يہ بات بھى قابل توجہ ہے كہ جب امام رضا عليه السلام نے اساس اسلام كے بيان من حديث اسلسلة الذہب ابيان كى تو بيس بزار يا ايك روايت كے مطابق چوبيس بزار را ديول نے آپ سے بيرحديث كى اورائ كھا۔

جبداس زمانے میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعدادنہ پڑھنے اور لکھنے والوں کے مقابلے میں بہت کم تھی' جب دہاں موجود مجمع میں ۳۴ ہزار افراد لکھنے پر قدرت رکھتے تھے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ عام مجمع اس سے کی محنازیادہ تھا۔

2- ججازے محلف امام زاوے اور امام رضا علیہ السلام کے خاص احباب کا سنر بھی انہیں اسباب میں سے ہے۔ یہ لوگ امام رضا علیہ السلام کے عشق میں مدینہ وغیرہ سے ججرت کر کے ایران آگئے تقے اور بعد میں ایران کے مختلف کوشوں میں پھیل گئے تھے۔ ایران میں اس طرح بھی شیعیت بہت تیزی سے پھیلی۔

۸۔ایران میں شیعوں کے بزرگ علماء کا وجود جیسے شخ کلینی ، شیخ طوی شخ صدوق ، شخ منید وغیرہ بیسب اسلام حقیق یعنی شیعیت کی بنیادوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور اے پھیلانے میں پورے ظوم اور جدو جہد مے ملی اقدامات کرتے تھے جس کی وجہ سے ایران میں ندہب جعفری کی جڑیں مضبوط مے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں اس کے علاوہ حوزہ علمیہ نجف کی تشکیل نے بھی شیعیت کو کافی فروغ دیا۔

9 \_ آل ہویہ (دیالہ) کی حکومت نے جوشیعہ تھا 6 صدی کے دوران سیای اعتبار سے بہت اہم کرداراداکیا ہے اس کی حکومت نے ایران میں شیعیت کو کافی استحکام بخشا اور آس فدہب کے لئے برے نفع بخش کام انجام دیئے۔

۱- آ ٹھویں صدی کے اوائل میں سلطان بندہ کا علامہ طی کے ہاتھوں شیعہ ہو جانا بھی ایران میں قانونی طور پرشیعیت رائج ہونے کا سبب بنا ای دور میں شیعیت نے اپنے استحکام کی طرف ایک نہایت مضبوط قدم بر حایا۔

ای رہانے میں علام حلی کا حوزہ علمیہ اور ان کی مختلف کتابیں بھی اس ندہب کی تبلیغ میں حصہ دار تھیں ان کے اس اہم کردار کوفراموش کرناممکن نہیں ہے۔

اا۔دسویں اور گیارویں صدی میں صفوی حکومت کا ظہور اور ان کے ساتھ شیعہ کے مختلف بزرگ علماء کا وجود جیسے علامہ مجلی میر داما دُشِخ بہائی ہے بھی شیعیت کے لئے ایک سنبرا دور گزرا ہے۔ بیتمام عوال اپنی جگہ پر بوی اہمیت کے حال ہیں جن کی وجہ سے ایران میں شیعیت کی بنیاد پڑی اور دیکھتے و کھتے بورے ایران کو اس نے اپنے اثر میں لے لیا۔

زرتشی: "ایرانیوں کے تشیع میں صرف ہیرونی عوال کارفرما تنے یا اندونی یا دونوں؟

شیعہ: "جمیں یہ کہنا چاہیے کہ دونوں عوال اس میں شریک ہیں کیونکہ ایک طرف ہو ایرانی عوام ظلم و جر کے خلاف آ داز اٹھانے کے لئے بے چین تنے اور مختلف بادشاہوں کے ظلم و جور سے وہ پر بیٹان ہو کر ایک عادلانہ نظام کے مثلاثی تنے۔ ایسے نظام کے جن میں استحصال و غارت کری کا وجود نہ ہو لہذا ان وجو ہات کی بنا پر ایرانی "اندرونی طور سے اس طرح کے نظام کے خواہال سے دوسری طرف خارجی طور سے انہوں نے عدل و پاک سے آ راستہ اور نہایت عالم ومقدس رہبروں کے سائے میں ایک طرف کھینچتے چلے گئے۔

ارانی قوم ایک مل آئین اور ایک مل عادلانہ نظام کو امام علیہ السلام اور ان کے الل بیت کے بائ میں و نظام کے خلاف ایک نیا

آئین پاتے تھے اہذا اس بنا پر اعدونی اور بیرونی عوال نے ایک ساتھ ال کر ایراندل کے درمیان ایک عظیم الی افتلاب برپا کرویا اور ان لوگول نے اسلام کی بہترین راہ یعنی تشیع کو اختیار کیا ای وجہ سے پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

"اسعد العجم بالاسلام اهل فارس"

"اسلام كى ذريع سب سے زيادہ كامياب ہونے والے عجم الل فارس بين" (١) اى طرح آپ نے فرمايا ہے۔

"اعظم الناس نصيباً في الاسلام اهل فارس"

"مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ اسلام میں حصد دار اہل فارس بین" (۲)

(۱) کزامرال مدیث ۲۳۱۳ (۲) وی اخذ مدیث ۲۳۱۲۲

### قرآن کی بعض آیتوں کے درمیان ظاہری اختلاف کے متعلق ایک مناظرہ

شاگرد: "هل جبقرآن بردهتا مول تواس كى بعض آخوں كا دوسرى بعض آخوں كے ماتھ مقائد كرتا مول كين هيں ان كے درميان تفناد اور اختلاف پاتا مول اس كى كيا وجہ ہے؟ كيا مكن ہے كہ كام خدا هي اختلاف پايا جائے؟"

استاد: ' خدا کے کلام میں اختلاف ناممکن ہے اور قرآن کی تمام آ یول کے درمیان کی طرح کا تضاد نیس پایا جا تا البذا ہم خود سورہ نساء ک۸ دیں آیت میں پڑھتے ہیں۔ ''ولو کان من عند غیر الله فیه الحتلافاً کثیرًا''

"اگرقرآن غير خداك پاس موتاتو دولوگ اس من بهت اختلاف ياتے-"

-16

یقرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ اس کی تمام آندوں میں کسی طرح کا کوئی تضاداور اختلاف نیس میں اختلاف نہ پایا جاتا اس کے مجزو ہونے کی سند ہے جس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کسی بشر کی فکری صلاحیتوں کا متیج نہیں ہے اور بیضدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

شاگرد: '' تو پھر میں کیوں بعض آ بھوں کو پڑھتے وقت اس طرح کا احساس کرتا ہوں جبکہ آپ کمہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ممکن نہیں ہے؟''

استاد: "تم ان آیموں کے ایک دونمونے بتاؤجن میں تمہارے خیال میں تعناد واختلاف پایا جاتا ہے تا کداس طرح شختیق ہو سکے اور بات واضح ہو جائے۔"

شاكرد:"مثال كےطور پردونمونے ذكركرتا مول-

ارقرآن نے بعض مقامات پرانسان کی قدرومزلت کواتنا پڑھایا ہے کہ اس نے کہا ہے ''فاذا سدویته و نفخت فیه من روحی فقعواله سساجدین'' اور جب یس اے پرابر کرلوں اور اس یس اٹی روح پھونک دوں توتم لوگ مجدہ ریزہ ہو (مورہ صاد ۲۲ دمورہ جر ۲۹)

کین بعض آ بھوں میں قرآن نے اس طرح انسانوں کے مقام کو بہت بتایا ہے کہ جانوروں کو بھی ان سے بلندمقام پر بتادیا ہے جیسا کہ ہم سورہ انعام میں پڑھتے ہیں۔

''ولقد ذرانا لجهنم كثيراً منالجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بهااولئك كا لانعام بل هم اصل اولئك هم الغافلون''

"" بم نے بہت سے جن وائس کے گروہوں کو جہم کے لئے پیدا کیا ہے ووایے لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں گروہ ان سے دکھتے ٹیس اور جو دل رکھتے ہیں اور ان کے پاس کان جین گروہ ان سے سنتے ٹیس اور ان کے پاس کان جین گروہ ان سے سنتے ٹیس بیراگ چو پائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں اور وہی لوگ خو پائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں اور وہی لوگ غافل ہیں۔"

استاد: ''ان دونوں آ بھوں کے درمیان کی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے بلکدان دونوں آ بھوں نے انسانوں کو دوگروہ میں بانٹ دیا ہے' اچھے اور برے جولوگ اچھے ہیں وہ استخ زیادہ مقرب بارگاہ ہیں کہ اللہ ان کے سامنے اپنے فرشتوں کو تجدے کا تھم دیتا ہے گران کے علاوہ پچھا ہے لوگ بھی ہیں جو جانوروں سے بھی برتر ہیں اور عقل جیسے گراں بہا نعت کی موجودگی میں چو پایوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔

لبذا اس بنا پر جو پہلی آیت میں انسانوں کی اتن قدرو منزلت بیان کی گئی ہے وہ شبت استعدادر کھنے والوں کی بات ہے جو اپنی عقل کو میچ طور سے کار فر ماکر کے سعادت و بلندی کے بلند کر تین مقام پر پہنچ جاتے ہیں' اور دوسری آیت ان لوگوں سے مر بوط ہے جو اپنے اندر موجود منفی قوتوں کے زیرا ٹر ہوجاتے ہیں' جو اپنے اندر اتن ساری صلاحیتوں اور خصوصیتوں کے باد جود خودکو آزاد چھوڑ دستے ہیں اور چو پایوں کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔''

شاگرد: ''میں آپ کے قانع کنندہ بیان کا بہت شکر گزار ہوں اگر آپ اجازت دیں تو دوسرانمونہ بھی عرض کروں؟''

استاد: "كبوكوكى بات نبين"

شاگر:"۲-سوره نساء کی تیسری آیت میں ہم پڑہتے ہیں۔

----فانكحواماطاب لكم من النسماء مثنى وثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة

'' پاک مورتوں سے نکاح کرؤ دو کے ساتھ بتین کے ساتھ چار کے ساتھ لیکن اگر تہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدالت نہیں کر پاؤ گے تو ایک سے نکاح کرو۔''

اس آیت کے مطابق اسلام میں عدالت کی مرانات کرنے کی صورت میں ایک ساتھ جار عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن ہم ای سورہ کی ۱۱۹ دیں آیت میں پڑھتے ہیں۔

"ولن تستطيعواان تعدلوا بين النساء ولوحرصتم"

'' تم بھی بھی بھی مورتوں کے درمیان عدالت نہیں کر سکتے بھلےتم کوشش ہی کیوں نہ کرو۔'' البذا پہلی آیت کے مطابق کئی ہویاں رکھنا جائز ہے البتہ بشرط عدالت' مگر دوسری آیت کےمطابق ہو بوں کے درمیان عدالت ممکن ہی نہیں' تو کیاان دونوں آیوں کے درمیان ایک طرح کا اختلاف نہیں ہے؟''

استاد: "ا تفاق ہے یہی بات امام صادق علیدالسلام کے زمانے میں مشران فدا جیے ابن ابی العوجا جیے لوگوں کی جانب سے اٹھائی گئی تھی۔ ہشام بن تھم نے امام سے اس اعتراض کا جواب

عاصل کیا اور ان اعتراض کرنے والوں کواس کا جواب دیا(۱) وہ جواب یہ ہے

مہلی آیت میں عدالت سے مراد رفتار و کردار میں انصاف کی رعابت کرنا ہے بینی تمام بوبوں کے حقوق برابر ہیں اور سب سے ظاہراً ایک جیسا برتاؤ کر ہے۔ لیکن دوسری آیت میں عدالت سے مراد قلبی لگاؤ اور محبت میں عدالت کا خیال کرنا ہے 'جوناممکن کی طاقت ہے لہذا ان دونوں آنیوں میں تضاد نہیں ہے۔ اگر کوئی ظاہری طور سے اپنی باتوں اور اپنے کردار سے چار ہوبوں کے درمیان عدالت قائم کرسکتا ہولیکن محبت اور دلی لگاؤ میں عدالت کا پاس نہ کرسکتا ہوتو اس کے لئے چار ہوبوں کا رکھنا جائز ہوگا۔'

شاگرد: "ہم ان دونوں آتوں میں کیوں عدالت کے دومعنی مرادلیں جبدعدالت کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔" ہی معنی ہوتا ہے۔"

استاد: "ادبی لحاظ ہے اگر کمی معنی کے لئے قرید موجود ہوتو اس معنی کو ظاہری نہ لیتے ہوئے دوسرے مجازی اور باطنی معنی پر منطبق کیا جا سکتا ہے ان دونوں آ یتوں میں واضح قرید موجود ہوئے دوسرے مجازی اور باطنی معنی پر منطبق کیا جا کہ مہلی والی آ یت میں عدالت سے مراد ظاہری رفتار و کردار ہے اور دوسری میں باطنی جیسا کہ طاہر آ یت سے کہی بات واضح ہوتی ہے کین دوسری آ یت میں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔

"ولا تعلوا كل العيل فتذروها كالمعلقه"" الي تماميلان وايك ى يوى كى طرف ندمتوج كردوكماس ك نتيج ش دومرى يويون كويول عى بلاوجه چيور دو ك\_"

اس جملے سے بیہ بات بچھ بیں آتی ہے کہ اس آیت بیں جو بیکہا گیا ہے کہ آم عور آن کے درمیان عدالت نہیں قائم کر سکتے اس سے مراد وہ عدالت ہے جو قبلی لگاؤ اور رجحانات بیں ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی عدالت ناممکن ہے یعنی کوئی شخص اگر چار بیویوں کا شوہر ہوگا تو یہ نہیں ہوسکنا کہ وہ چاروں کو ایک ہی مقدار بیں دوست رکھے اور ان سب سے جرابر کی محبت کر سے البتہ یہ مکن ہے کہ وہ چاروں سے ایک جیسا سلوک کرے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) تغيريهان جام ١٣٠٠

<sup>(</sup>۲) کی تک فاہری بات ہے اسلامی احکام صرف وہاں تک قابل اجراء ہوتے ہیں جہاں تک انسان کا اختیار ہواور عمل یا عدم عل پراے قابد ہو جہاں تک محبت اور دلی تعلق کا سوال ہے تو بیدا یک اضطراری عمل ہے اور ای کا تعلق احساساتی پہلو کسے ہوتا ہے اور انسان اسے احساس اور قبلی محسوسات پر قادر نہیں ہوتا۔ فبذا اسلام عمی چار ہو ہوں کے درمیان طاہری طور پر عدالت کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی گئے ہے کہ تک ای طرح فساد اور لڑائی کا امکان بایا جاتا ہے۔

لبذاان دونوں آنوں میں کوئی تصادنہیں پایا جاتا۔ شاكرد: " يس آپ كاس قانع كنده اور مل بيان عظمين موكيا آپ كاشكريد"

## امام زمانه كے١١٣ مددگاروں كےمتعلق ايك مناظره

مختلف روایتوں میں الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام کے وہ اصحاب جوظہور کے وقت خانہ کعبہ میں آپ کے ہاتھوں بیعت کریں مے جب دنیا میں آ جا کمی مے تو ا مام ظہور کریں مے اور امام انہیں کے انظار میں ہیں وہ اپنے زمانے کے پہلے انسان ہوں مے جو اینے امام کے ہاتھوں بیعت کریں مے۔ان کی بیعت امام کے ظہور کے ساتھ ہی ہوگی اور وہ امام کے علمدار ہوں گے اور پوری زین پرحفرت ججت کی طرف سے منصوب شدہ حاکم ہوں گے۔

اب انہیں کے ملیے می آپ درج ذیل کے مناظرہ پر توجفر ماکیں۔

متلاثى: "برائ كرم مجها مام عجل الله تعالى فرجه الشريف كساس اصحاب مح متعلق وارو ہونے والی صدیث بتا کیں؟

محقق: "بي حديث مختلف الفاظ مي نقل موئى بيكوئى ايك حديث نبيس ب بلك بيسول حدیثیں ہیں جوسب کی سب امام کے تین سوتیرا اصحاب کے بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ان کے نقل کی تعداداتی زیادہ ہے کہ تواتر معنی کی حدول تک پہنچ چکی ہیں یعنی امام زمانہ عجل الله فرجه الشریف کے ظہور کے وقت ۱۳۱۳ افراد کا ان سے کمتی ہونا اس قدرمشہور ہے کہ اس شمرت سے اس کے وقوع کا علم پیدا ہوجاتا ہے ادر میہ بات ناممکن ہوجاتی ہے کہاشنے سارے لوگوں نے جموٹ بول کرائے قتل كيا مواور اس مديث كے لئے اتى بدى سازش مولى۔

> مثلاثی:" كوئى بات بيس جيما كدمولانا كى مشوى يس ب" آپ دیارا اگر نون کثید پی ب قدر تفکی باید چشید البذاان احادیث کے ایک دونمونے عی چیش کردیں؟

محقق: "سوره حود کی آیت ۸۰ کی تغییر کے وقت آیا ہے کہ جناب لوط نے اپنی سرکش قوم

خریف کے بادل وہ سب ایک دوسرے کے پاس جمع ہوجا کی گے۔"(1)

ای طرح ان کی خصوصیات بی ہے ہی ہے کہ وہ دور دراز شہروں اور ملکوں سے مکہ آئیں گے۔ (۲) اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ذی طوی ( مکہ سے ایک فرخ کے فاصلے پر) ان ۱۳۳۳ افراد کے انتظار بیل تو تف کریں گئے یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کی خدمت بیں پہنچ جا کیں گے اور امام علیہ السلام ان کے ساتھ کھبتک آئیں گے (۳) وہ لوگ پہلے انسان ہوں گے جو امام علیہ السلام ان کے ساتھ کھبتک آئیں گے (۳) وہ لوگ پہلے انسان ہوں گے جو امام علیہ السلام کی بعت کریں گے۔ (۴)

وہ اہام زمانہ مجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ساتھ فیمی امداد سے مالا مال ہوں کے اور دست خدا اور امام علیہ السلام کا سامیان کے سروں پر سامی گلن ہوگا۔

جياكهام جادعليه السلام ففرمايا -

'' گویا بین تنهارے'' صاحب' (امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف) کود کھی رہا ہوں جو تین سو اور کچھے افراد کے ساتھ کوفد کے بیچھے سے نجف آ رہے ہیں داہنے طرف جرائیل اور بائیل طرف میکائیل ہیں اور اسرافیل ان کے سامنے ہیں۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس پرچم کو مخالفوں کے جس گروہ کی طرف جھکا دیتے ہیں اللہ انہیں بلاک کر دیا ہے۔ (۵)

متلاثی: "امام زمانہ مجل اللہ تعالی فرجد الشریف کے اصحاب کے بارے میں کیوں" رجال" یعنی مردوں کا لفظ استعال ہوا ہے کیا ان کے اصحاب میں عورتیں نہیں رہیں گی؟ کیا عورتیں اس نہضت میں بالکل حصہ نہیں لیں گئیں؟ ۔"

محقق: "میہ جواکثر مردول کی بات آتی ہے اس لیے کیونکہ ظہور کے ابتدائی ایام میں صرف جنگ و جہاد کی باتیم ہول کی البندا مردول کی بی بات ہوتی ہے کیونکہ میدان جنگ میں ہی جا کیں گے لیکن عور تمس محاذ کے علاوہ محنت کر ہے ملاوہ ملاوہ محنت کر ہے ملاوہ ملاوہ

<sup>(</sup>١) نور التقين ج اص ١٣٩

<sup>(1)</sup> リナールートランシントン

<sup>(</sup>۲) دی صدرص ۹۲

アリングラフンション

اور جہاں تک ان ۱۳ اس اس اس اس کا سوال ہے تو بعض روا یوں کے مطابق ان میں عورتیں بھی ہورتیں کے مطابق ان میں عورتیں بھی ہوں گی جیسا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

"ویجی والله شلاث ملة و بضعة رجلا فیهم خمسون امریئة بمکة على غیر میعاد قزعا کقزا الخریف" فدا کاتم تمن سواور کھافرادا کی گیر گجن میں سے چاس ورتی ہوں گی جوسب مکہ کے پاس فریف کے بادلوں کی طرح بغیر کی طے شدہ منصوبے کے تحت جمع ہوجا کیں گے۔(۱)

مفضل سے نقل ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے امام مہدی عجل الشر تعالی فرجدالشریف کے ساتھ تیرہ عورتی ہوں گی۔

میں نے کہا۔'' بیٹور تیں امام علیہ السلام کے پاس کیوں ہوں گی؟'' امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔'' بیہ مجروحوں کا علاج کریں گی اور جنگی مریضوں کی تیار داری کریں گی جیساحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مختلف جنگوں میں عورتیں اس طرح کام انجام دیا کرتی تحصیں۔''(۲)

متلاشی: "امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کے عالمی قیام کی نبست سے بیاتعداد بہت کم ہے؟

محقق: "بیاصحاب ابتداء ہی میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے ملحق ہو جا کیں سے کیے اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے ملحق ہو جا کیں سے کیے اس کے بعد دھرے دھرے دھرے ہے آپ کے اصحاب کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔"

واضح عبارت میں بول کہا جائے کہ یہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وہ خاص اصحاب ہول کے جوآپ کی عالمی حکومت کے مرکزی ارکان ہوں کے مثلاً ایک روایت میں آیا ہے اسحاب ہول کے جوآپ کی عالمی حکومت کے مرکزی ارکان ہوں کے مثلاً ایک روایت میں آیا ہے دہ مال سامی وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وزراء اور آپ کی عالمی حکومت کے خاص ارکان ہوں گے۔"

اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا۔

<sup>(</sup>١) بحار جه م و مسهم اعيان الشيد لمع جديد جه م مهم

<sup>(</sup>٢) اثبات الحداة على ١٥٠ و ١١١

"دوم کو فتح کرنے میں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ستر ہزار اصحاب عمیر کہتے ہوئے شرکت کریں مے پہلی ہی تعمیر کی گرج کے ساتھ وہ ایک تہائی روم کو فتح کرلیں مے اور دوسری تعمیر کی گرج کے ساتھ دوسرا ایک تہائی حصہ فتح ہو جائے گا اور تیسری تعمیر کے ساتھ ہی پوراروم فتح ہو جائے گا (1)

یا دوسری روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق چندروایتیں پیش خدمت ہیں۔ ا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

"أن القائم صلوات الله عليه ينادى باسمه ليلة ثلاث و عشرين " ويقوم يوم عاشوره يوم قتل فيه الحسين"

''بلا شبہ قائم صلوات اللہ عليہ كو ان كے نام سے (رمضان كى) ٢٣ ويں شب كو ندا دى جائے كى اور عاشورہ امام حسين عليه السلام كے شہادت كے روز آ ب كا قيام ہوگا۔''(٣)

٢- امام حجاد عليه السلام في فرمايا ب-

"أذا قام قائمنا اذهب الله عزوجل عن شبيعتنا العاهة و جعل قلوبهم كزبر الحديد و جعل قوة الرجل منهم قوة اربغين رجلا ويكونون حكام الارض و سامها"

"جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو خداوند کریم تمام آفتیں اور وحشیں ہمارے شیعوں سے دور کردے گا اور ان کے دلوں کوفولاد کی طرح مضبوط کردے گا اس وقت ایک آدمی کی طاقت چالیس آدمیوں کے برابر ہوجائے گی وہ لوگ تمام دنیا کے حاکم اور سردار ہوں گے۔"(۴)

٣- امام باقر عليه السلام في مايا -

"فاذا وقع امرنا و خرج مهدينا كان احدهم اجرى من اليت وامضى من السنان ويطاعد ونا بقدميه ويقتله بكفيه"

<sup>(</sup>١) الجالس السديه (سيد حن جبل عالمي) و ٥٥ ١١٥ و٢٢٥ و٢٢٥

<sup>19.0°072&#</sup>x27;56(1)

<sup>(</sup>٣) ارشاد مفيد ص ٢٩٠٠ بحار ج٥٢ ص ٢٩٠

アルグロでいた(ア)

"جب ہمارا امر واقع ہو جائے گاتو ہمارا ہر شیعہ شیرے زیادہ جرات مند ہو جائے گا اور نیزے سے زیادہ تیز ہو جائے گا'وہ اپنے بیروں سے ہمارے دشن کو پامال کردے گا اور اپنی ہتھیلیوں سے آئیس مارڈ الے گا۔''(۱)

٣- امام صادق عليدالمام فرمايا-

''لتعدن احد كم لخروج القائم لو سهما'' تم لوگولكوامام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف كظهور كے لئے تيارى كرنا چاہيے بھلے بى ايك ايك تير كے ذريع بى كول نه ہو''(۲)

آپ نے ای سلسلے میں بیرودیث بھی فرمائی۔

''یذل له کل صعب''

"مام مثكات اس كے لئے آسان بوجاكيں كئيں۔" (٣)

(١) البات الحداة على الا

(٢)عية العمانية على ١١

かいいっていいい

### ایک استاد کاعلامدامین سے مناظرہ

اسلام کے عظیم عالم علامدامی ایک دن بغداد کے ایک بازار سے گزررہے تھے وہاں ان کی ایک ایٹ اسلام کے عظیم عالم علامدامی ایک دن بغداد کے ایک بازار سے گزررہے تھے وہاں ان کی ایک ایسے فض سے ملاقات ہوگئ جس کی ظاہری حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ نہایت پڑھا لکھا اور کہنے صاحب تحقیق ومطالعہ ہے جسے ہی اس نے علامہ کو دیکھا ویسے ہی ان کے پاس آ کرسلام کیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک سوال ہے آ ہے، اس کا جماب عنایت کریں؟

علامه: "فرماية-"

استاد نے اپنا سوال مد کہتے ہوئے شروع کیا۔''حضرت علی علیہ السلام کے لیے آپ اوگ جن فضائل کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مید صدیث بھی ہے۔ ''علی مع الحق والحق مع علی بدور معه حیث ما دار'' ''علی تن کے ساتھ ہیں اور تن علی کے ساتھ ہے جیے علی چلتے ہیں برتن بحی انھیں کے ساتھ چان ہے۔''

لیکن میں روایت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک محابی عمار یاسر کے بارے میں بھی وارد ہوئی ہے البندایہ تو حضرت علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت نہ ہوئی۔''

علامہ:"تم کیا کتے ہو؟"

استاد: " مي بغداد كايك اسكول مي ادب كاستاد بول"

علامہ: "اچی بات ہے چونکہ تم ادب کے استاد ہو اہذا تمہارے ساتھ بحث ہو کتی ہے تمہارے سوال کا یہ جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے بیس فر مایا ہے کہ علی حق سے اور حق علی کے ساتھ ہے جہاں جہاں علی جا کیں تق بھی و ہیں جائے گا اس طرح ہے روایت نے حضرت علی علیہ السلام کوجن کا محود اور مداد قرار دیا ہے اور اس بات کا تمہیں علم ہوگا کہ اگر یہ بات اس کے برعس ہوتی یعنی اگر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں ہوتی یعنی اگر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں ہوتی ہوتی اور اس بات ہوتی اگر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا محود اور مدار حق کوقرار دیا ہوتا تو آئی اہمیت نہ ہوتی اور آپ نے جود وسرد ل کے بارے بیں اس طرح کی حدیث فرمائی ہے تو اس بیس حق کو ان کا محود قرار دیا ہے نہ یہ کہ دان کو حقر قرار دیا رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کی حدیث بیس نہ تمار کو اور نہ کی کہ دیث بیس نہ تمار کو اور نہ کی دورہ کی کی حدیث بیس نہ تمار کو اور نہ کی دورہ کی کے در دیا ہوتا کہ کور قرار دیا ہوتا کہ خصوصیت ہے۔

وہ استاد اس بہترین متدل بات سے قائع ہو گیا ایسا محسوس ہوتا تھا جیے اے اس کی گشدہ چیز ال کی ہواس نے علامدائی کاشکریدادا کیا اور چلا گیا۔(۱)

<sup>(</sup>١) علاما الى ف ال مديث كوغدير ج على ١١١ ع ١١٨ كنقل كياب

# علامه بحرالعلوم كا مكه كامام جمعه سے مناظرہ اوراس كاشيعه جونا

علامدسید محدی معروف به علامه بحرالعلوم (متوفی سن۱۲۱ه) شیعول کے بزرگ علاء میں سے تنے اور نہایت نیک اور صالح عالم تنے۔ بجرت کی تیر ہویں صدی کے بیطقیم عالم کر بلا اور نجف میں رہتے تنے۔ اس کے بعدوہ فی کرنے مکہ گئے اور وہاں دوسال رہے مگر یہاں انہوں نے کی کواپنے بارے میں نہیں بتایا اور ان لوگوں کے درمیان تقیہ کر کے دہنے گئے یہاں تک کرسنیوں نے انہیں اپنائی کوئی عالم بجھنا شروع کر دیا۔

اس مدت میں علامہ نے بہت سے علاء سے جان پچان پیدا کر لی بہاں تک کہ جاز کے علاء سے ان کے روابط استے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ لوگ علامہ کے پاس آتے اور آپ بھی ان کے یہاں جاتے اور علمی بحث و مباحث ' نشتوں کی صورت میں ہوا کرتے۔ وہاں کے امام جعد سے علامہ کی بہت گہری دوتی ہوگی۔ ایک دن علامہ بحرالعلوم اس امام جعد کے گھر مے تو دیکھا کہ وہ اپنی لا بحریری میں مطالعہ کر رہا ہے۔ علامہ نے تھوڑی دیر تک ان کتابوں کو دیکھا اس کے بعد اس سے بوچھا۔" یہیں کتابیں جی کتابیں ہیں؟"

امام جعدنے جواب دیا۔

"الى كماييں بيں جن كے نفوس خواہش مند ہوتے بيں اور جن سے آئسيں لذت كا احماس كرتى بيں۔"

علامہ نے کہا۔" کیا تہارے پاس وہ کتاب ہے جے ابو صنیفہ نے تالیف کیا ہے جو رجال ابو صنیفہ کے نام سے معروف ہے؟"

امام جمعہ: دونہیں میری لا بحریری میں یہ کتاب موجود نہیں ہے لیکن میں نے اس کا مطالعہ ہے۔"

علامه:"الوصنيفة نے اس كتاب ميں لكھا ہے -"ميں في جعفر بن محمد (امام صادق عليه

السلام) سے پڑھا ہے۔ میں ہرروز ان کے بیکرال علمی چشنے سے سراب ہوتا تھا مخلف مسائل کے متعلق سوالات کرتا تھا یہاں تک کہ میں نے سر مسائل یاد کر لئے تھے جوان کی زبان سے فکلے تھے ای طرح ان کے درس میں بہت سے علماء شریک ہوتے تھے ابتم بتاؤ کہ امام صادق علیہ السلام نے کتنے فرق مسائل بیان کئے ہوں گے اور ای طرح کتنے اسای مسائل عل کئے ہوں گے اور ای طرح اپنے ہرشاگردکو کتنے سوالوں کے جواب دیے ہوں گے۔ جن کے بارے میں کی کوکوئی علم بی نہیں۔ اپنی بات فتم کی تو امام جد گہری فکر میں ڈوب گیا اور جب علامہ اس کے جب علامہ نے اپنی بات فتم کی تو امام جد گہری فکر میں ڈوب گیا اور جب علامہ اس کے گھرے فکل کرانے گھری طرف یا تو وہ بھی بڑے احترام اور عزت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہولیا

جب علامہ اپ گھر پہنچ مھے تو آپ نے اس گھر کے اندر آنے کو کہا تو اس نے جواب دیا۔ '' میں آپ کے گھر نہیں آنا چاہتا تھا میں تو صرف آپ کے گھر کا پہتہ جانا چاہتا تھا۔'' اس کے بعد دہ امام جمعہ اپنے گھر چلا گیا۔

اس بات کوایک سال گزرگیا یہاں تکددہ امام جمعہ مریض ہوگیااس نے علامہ کواپنے پاس بلوایا جب علامہ اس کے پاس پنچ تو آپ نے دیکھا کہ وہ عالم احتصار میں ہے اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے اس نے علامہ کواپنے پاس بلایا اور آپ کے کان میں کہنے لگا۔

" جس دن آپ نے امام صادق علیہ السلام کے بارے بیں جھ سے بات کی تھی اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ابو حذیفہ نے اپنی کتاب بیس ان کے بارے بیس ای طرح لکھا ہے ای دن بیس شیعہ ہوگیا تھا کیکن اپنے نہ ہب کو چھپائے ہوئے تھا 'اب آپ میرے وصی بیں' جب بیس مرجاؤں تو آپ میری تجہیز و تدفین شیعوں کے مطابق کریے گا۔

اس کے بعدوہ اس دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ علامہ نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔

### شخ جمال ملص سے ایک مزیدار مناظرہ

سيدعبد الفادر حاج عرا حلي سوري كمتي بيل-

سن ۱۳۵۹ھ ماہ رجب کے سر ہویں دن جھے ایک من تاجر نے مرموکیا وہ نہایت نیک اور مندین فخص تھا اس کا نام عبداللہ طرابیشی تھا۔ میں نے اس کی دعوت قبول کی اور اس کے گھر پہنچ کیا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا اس نے خوش آ مدید کہتے ہوئے جھے اپنے نزدیک ہی ایک جگہ پر بٹھا لیا۔

ابھی تھوڑی ہی درگزری تھی کہ ایک مجھ شجھ شخص (۱) نہایت ڈھیلا ڈھالا پیرا ہن پہنے اور بہت بوا محامہ لگائے ہاتھ میں ایک عصالے گھر میں داخل ہوا ہم نے اسے سلام کیا اور نہایت احرّ ام کے ساتھ اسے بٹھایا کچھ ہی درگزری تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے اشخاص میں سے'' بھی آفندی حماض'' نامی ایک شخص نے سوال کرلیا۔'' حضور یمن والوں کا کیا نہ ہب ہے؟''

اس نے جواب دیا۔''وہ شیعہ' کافر' فاسق و فاجر ہیں ان کاقتل' ان سے جنگ اور انہیں شہر بدر کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اہل بیت کو صحابہ سے افضل کہتے ہیں۔''

مین کرمیرے میزبان نے کھڑے ہوکر کہا۔''حضور سے ہمارامہمان شیعہ ہے۔'' اوراس نے میری طرف اشارہ کیا۔

اس فيخ نے جھے سوال كيا۔"كيا واتعاتم شيعد مو؟"

میں نے کہا۔'' ہاں نہ ہب جعفری کا پیروہوں جورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاءاور عترت کا نہ ہب ہے کیا آپ جھے کچھ پوچھنے کی اجازت ویں مے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ ادب کا خیال رکھیں مے اور مجھے عدل ، انصاف سے جواب دیں مے؟''

اس نے کہا۔ " پوچھولیکن نہ ہی سوال ہونا چاہے ورنہ میں تہمیں اپ عصاء سے ماردول

مجھے اس کی حماقت پر بڑا تعجب ہوالیکن میں نے پھر بھی بڑی نرمی سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔'' نہیں ہر گرنہیں اے ٹُن آم شیعدر سول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عترت کے اخلاق وآداب پرعمل کرتے ہیں انہوں نے ہمیں بیس کھایا ہے کہ ہم کمی کوگالی نددیں۔ میں آپ سے صرف دین اخلاقی 'انسانی اوراجماعی سوالات ہی کروں گا۔

اس نے کہا۔" سوال کرو۔"

<sup>(</sup>١) وه علامه كيرواستاداوروشق كى بدى فخصيتول عن عايك تماس كانام الشيخ جمال ملص ومشقى تما-

مل نے کہا۔ ''خداوند عالم مورہ شوری کی ۲۳ وی آیت میں ارشادفر ماتا ہے۔ ''قل لا استلکم علیه اجرأ الا المودة فی القربی'' ''تم ان سے کھدو کہ میں اجر رسالت کے طور رصرف اے اقرباء سے مودت جامتا ہوں''

"تم ان سے کھددو کہ میں اجر رسالت کے طور پرصرف اپنے اقرباء سے مودت جا ہتا ہول، " بیکون لوگ ہیں جن کی مودت امت پر واجب ہے؟

اس نے کہا۔ ''اے بھائی یہ پنچتن پاک ہیں اس آیت میں قربیٰ سے مراد حصرت علیٰ ، جتاب فاطمہ سلام اللہ علیہا' امام حسن وحسین شہید کر بلاعلیہم السلام مراد ہیں۔''

میں نے کہا۔'' شکریدائے آپ نے دوسروں کی طرح حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی بلکہ جو حقیقت تھی اے بتادیا آپ نے واقعاً انصاف ہے جواب دیا۔

مچریش نے اپنا دوسرا سوال کیا۔''نماز دین کا ستون ہے اور نمازگر ارکے لیے عترت آل محمرصلی الله علیہ ؟آلہ وسلم پرصلوات بھیجنا واجب ہے خدا وند عالم سورہ احزاب کی ۳۳ وی آیت میں ارشاد فرما تا ہے۔

"انما یرید الله لیذهب عن کم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا"
تشهد میں ان پرصلوات واجب ہونے کا یمی مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی نے آئیس تمام
لوگوں سے انفل قرار دیا ہے لہذا جو بھی ان کے علاوہ کی اور کو ان پر مقدم کرے وہ فاسق اور مخرف
ہوگا کیونکہ اس نے اس طرح خدااور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ میں آپ کو خدا کی قتم دیتا ہوں کہ
شیعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں آئیس فاسق و فاجر کہا جا سکتا ہے؟"
جنہوں نے علم وحکمت سے زمین کو بحر دیا ہو؟ کیا اظلاتی اعتبار سے ایسے لوگوں کو گالی دیتا ان پہتیس
لگانا اور اس طرح کی با تمیں ان سے منسوب کرنا صبح ہوگا؟ وہ تو اپنے نہ بہت کی تروی کرتے ہیں
لوہ اللہ بیت علیم السلام کو اصحاب کیا سب پر فضیلت دیتے ہیں کیونکہ خدا اور اس کے رسول نے ایسا
دو اہل بیت علیم السلام کو اصحاب کیا سب پر فضیلت دیتے ہیں کیونکہ خدا اور اس کے رسول نے ایسا
دی کیا ہے اب آپ بتا کیں کہ کیا آئیس ان کے اس عمل کے لئے برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟

نہیں ہرگزنہیں بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے بیاوگ تو تعریف کئے جائے کے قابل ہیں جو ان کے مقابل ہیں جو ان کی مضبوط آ راء کی مخالفت کرے اور ان کے عقائد کو برا کہے وہ غلط کام کرتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہوشیدہ تو کتاب اور سنت نبوی کی بیروی کرتے ہیں اور امام علی اور ان کی اولا دعلیم السلام کے تقش قدم پر چلتے ہیں جو جن وائس کے مردار ہیں جو حکمت کے چشے ہا عث نزول رحمت اور آ تمریق ہیں ان کا پہلا آخری طرح ہوتا

ہاور آخر پہلے کی طرح ہوتا ہان کی ہاتیں رسول خداصلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی ہاتیں ہوا کرتی ہیں اور رسول خداکی ہاتیں ہوتی ہیں۔شیعوں نے اپنا غد ہب آئیس الل بیت اطہار سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے غیروں سے کوئی تعلق ٹہیں رکھا جیسے ان کے علاوہ دوسر ہے لوگوں نے اپنا غد ہب اجنبی افراد سے حاصل کیا۔ کیا کوئی عاقل امام صادق علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کی ہیروی کرے گا جو کھر رہے ہیں۔

" بچھ سے میرے والد باقر علیہ السلام نے کہا کہ بچھ سے میرے والد سجاد نے کہا کہ بچھ سے میرے والد سجاد نے کہا کہ بچھ سے میرے والد حسین نے کہا کہ بچھ سے میرے والد علی ابن اللہ ابی طالب (علیم السلام) نے کہا کہ بچھ سے میرے چھازاد بھائی اور میرے صبیب رسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کہا کہ بچھ سے میرے بھائی جرائیل نے کہا کہ خدانے فرمایا: .....

لہذاشیعوں نے اپنا دین اس طرح سے حاصل کیا ہے اور ان کے علاوہ دہمروں نے ایسے
لوگوں سے اپنا دین لیا ہے جن کے بارے میں بھی کومعلوم ہے لہذا اے فیٹے میں تنہیں خدا کی تتم دے کر
کہدر ہا ہوں کہ تم انصاف کرواور خوب اچھی طرح سوچ مجھے کرفیصلہ کرو کہ کس کا ند ہب زیادہ معتبر ہے۔
سے کیٹے نے فال دوری سے ان میں کا اللہ اس کے اور اس نے جھے سے ان میں معدد

یہ من کر شخ نے فکر مندی ہے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے بعد اس نے جھے ہے اپنی ہیودہ باتوں کے لئے معافی مانکی مجھے چو ما اور جھ ہے شیعوں کی بعض کتابیں مانکی میں نے اپ پاس سے کھے کتابیں اسے دے دیں جن میں علامہ سید شرف الدین قدس سرہ کی کتاب ' الرابعات' بھی تھی اس کے بعد میں نے حاضرین سے رفصت چاہی اور اپنے کھر واپس آ گیا اور وہ شیخ شکر ہیکرتے ہوئے دمشق چلاگیا۔

کھے ہی دنوں بعداس نے میرے پاس تشکریوں اور تعریفوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا جواب بھی میرے پاس محفوظ ہے اس خط میں مجھے اس نے بتایا وہ شیعوں کی طرف مائل ہے اور سے فرہب اختیار کرنا چاہتا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١) المناظرات الف سيدمبدالقادر حاج عرطي سوري ص١١-١١

### شيخ مفيد (ره) كااستادر ماني كومنه تو راجواب

شخ ربانی تیرہویں صدی ہجری کا اہل سنت کا ایک بہت براعالم تھا اسے قدریس و تحقیق اور مناظرے میں مہارت عاصل تھے۔ اس کے درس میں بہت سے علما اور طلبہ شریک ہوتے تھے۔ شیعوں کے عظیم علماء اس وقت نوجوان تھے۔ ایک دن آپ اس کے درس میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ دہ اپنی شاگردوں کو پڑھانے میں مشخول ہے اور دہ بڑے دھیان سے اسکی ہاتیں من رہے ہیں۔ شخ مفید کہتے ہیں۔ "میں بھی درس کے ختم ہونے کے انظار میں بیڑھ کیا جیسے جیسے لوگ اس کے ہیں سے بیٹے گئے میں اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے ساکہ ایک آدی اس سے غدیر اور غار کی حدیثوں کے متعلق سوال کررہا ہے۔"اس کا سوال س کر استاد ربانی نے اس سے غدیر اور غار کی حدیثوں کے متعلق سوال کررہا ہے۔"اس کا سوال س کر استاد ربانی نے کہا۔" جہال تک کہ وق اہمیت نہیں ہوتی جو درایت کے دوایت کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو درایت کی ہوتی ہے۔"

یدی کرده فخف اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ شخ مفید کہتے ہیں کہ مل نے آگے بڑھ کر کہا۔'' اے شخ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔''اس نے کہا۔'' کہو'' میں نے کہا۔'' تم اسکے بارے میں کیا کہتے ہوجو امام عادل سے جنگ کرے''استادر مانی نے کہا۔'' وہ کافر ہوگا اسکے بوراس نے میں کیا کہتے ہوئے کہا کہ وہ فاس ہوگا۔''

فی مفید: "تم امیرالموسین علی علیدالسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟" استادر مانی: "وہ امام ہیں۔"

شخ مفید: "تم جنگ جمل اور طلحدوز بیر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟" استادر مانی: "انہوں نے توب کرلی تھی۔"

ی مفید جہاں تک جگ جمل کی بات ہے تو بددرایت (یعنی یقی بات) ہے اور جہال تک ان دونوں کی توب کا سوال ہے تو بدروایت ہے (یعنی منقول ہے) اور روایت درایت کے اتن ابیت کی خاص جمیں ہوگئی اور پھر اس نے کہا "دروایت، درایت

#### ے ہاورورایت ،روایت ے ہے۔"اسکے بعداس نے شیخ مفیرکو"مفید" کالقب دیا۔(۱)

(۱) مجوعة درام عاقبال، جمع، م٠١٠

# حضرت على عليه السلام زياده سيح تص

ایک دن ہارون کے وزیر یکیٰ بر کل نے ہشام سے بوچھا۔ "بیہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو" امیر المونین کہا ہے کیاضچے ہے؟"
جناب ہشام نے کہا۔ "ہاں صحیح ہے۔"
یکیٰ: "تو پھرتم لوگ کیوں عمر کی خلافت واہامت کا افکار کرتے ہو؟"
ہشام: "خداوند عالم نے قرآن محد میں جناب ایراہیم علم السلام کی زبان سے بتوں کو

ہشام: "فدا وندعالم نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بتوں کو
"الہ" ئے تعبیر کیا ہے جیسا کہ ہم سورہ صافات کی اہمیت ۹۰ میں پڑھتے ہیں "فسراغ السب
الهته ، ابراہیم ان لوگوں کے خداوُں کے پاس گئے ۔" حالانکہ وہ خدانیں تھے بحر بھی اللہ نے
انہیں خدا کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ای طرح عمر کو" امیر المونین" کہا حالانکہ وہ ایسانہیں
بھا۔ لہذا علی علیہ السلام نے بچ کہا تھا کیونکہ خدانے بچ کہا ہے۔ (بجالس المونین، جا ہے ۱۹ سے ۱۹ سے ۱۹

# احد بن عنبل كاحفرت على كفضائل كمتعلق ايك مناظره

(احمد بن حنبل اہلسنت کے فداہب اربعہ میں' مسلک حنبلی کے امام ہیں حضرت علی علیہ السلام کی نصیات کے بارے میں ان سے ایک دلچے روایت نقل ہوئی ملاحظ فرما کیں۔) السلام کی نصیاتوں کے بارے میں ان سے ایک دلچے ہیں تھے کہ ان میں سے ایک محض نے کہا۔ محمد بن مصورطوی کہتا ہے ہم احمد بن حنبل کے پاس تھے کہ ان میں سے ایک محض نے کہا۔ ''اے ابوعبد اللہ! آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس میں بے روایت ہوئی۔ حفرت على عليه السلام نے كہا۔" يالنے والے تو كواه ر بنا-"

تو اسطرح اس مدیث کی صحت کا سب ہی نے اعتراف کیا اور امیر الموضین علی علیہ السلام جموث بات کے ذریعے تو استدلال نہیں کر سکتے بالخصوص جب وہ نزاع و جدال کے عالم میں رہے ہوں اور جنکے ذریعے وہ اپنی فلافت ٹابت کرنا چاہ رہے ہوں اور جبکہ انہیں اس بات کاعلم تھا کہ حاضرین اس بات کاعلم نے ماضرین اسلامی الله علیہ وآلہ و کم نے فرمایا۔ "علی من الحق و الحق مع علی میدور حیاتما دار

اور جب اس حدیث کی صحت کا سب لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ طرف بھی رہیں گے اس طرف حق رہے گا۔

ایک فخص نے کہا۔ ''شیداس صدیث کوانس بن مالک سے مروی ہونے کے باوجودای سے استدلال کرتے ہیں اور بیر بن کی مفتکہ خیز بات ہے کیونکہ وہ لوگ انس بن مالک کے بارے ہیں لکھتے ہیں۔ ''اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارہ میں صدیث غدیر کی گوائی نہیں دی تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے اسکے لئے بدوعا کی کہ پالنے والے اسے الی مصیبت میں گرفتار کردے کہ جھے اس کا لباس بھی چھپانہ پائے۔ اس بددعا کے بعد انس بن مالک بوھا ہے میں برص کردے کہ جھے اس کا لباس بھی چھپانہ پائے۔ اس بددعا کے بعد انس بن مالک بوھا ہے میں برص میں مبتلا ہو گیا اور ای طرح مرگیا تو اس صورت میں کی کوئر ممکن ہے کہتم شیعہ ان کے بارے میں اس اعتقاد کے باوجودای کی روایت سے استدلال کرو؟ گیا کافروں کی باتوں کو بنایا جاسکتا ہے؟''

بعض حاضرین نے جواب دیا۔ 'اس آدی نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہے کیونکہ اس نے انس بن مالک کی روایت کو ججت قرار دیا ہے جو امام علی اس نے انس بن مالک کی روایت کو ججت قرار اربیں دیا بلکہ اس اجماع کو ججت قرار دیا ہے جو امام علی علیہ السلام کے استدلال کے وقت ہوا تھا اور اس وقت موجود تمام حاضرین نے آپ کے اس قول کی تائید کی تھی لہذا اس دلیل کے ساتھ انس بن مالک کا غیر موثق ہونا کوئی نقصان نہیں پہنچا تا۔''

عبداللہ نے کہا: " چپرہوہم نے بات کوسلیم کرلیا ہے جس کا تم انکار کررہے ہولیکن اس حدیث میں وہ معنی مرادنہیں ہے بلکداس حدیث میں بید معنی مراد ہیں کہ" پاننے والے مرسے پاس ایے فخض کو بھیج جس کی کھانے میں میرے ساتھ شرکت کو تو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ لہذا یہاں حضرت علی علیہ السلام مجوب ترین بندے کھانے کیلئے ہیں نہ کہ اعمال اور تو اب کے لحاظ سے سب سے افضل کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ کی کو نبی کے ساتھ کھانے میں شریک و کھنا سب ے زیادہ پند کرتا ہو گر اے تمام لوگوں سے افضل قرار نہ دے اور وہ مخص کی مصلحت کی وجہ سے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہو؟۔

ﷺ مفید '' یہ جوتم نے اعتراض کیا ہے اکل کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مجت طبیعت اورخواہش کے تابع نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت تو اب ہے جیسا کہ اسکی ادر اضکی اور غصہ عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ افضل محبوب ترین مخلوق کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے ۔ اسکے بعد والا جملہ کہ'' میر سے ساتھ اس پرندہ کو کھائے ۔'' ایک نیا جملہ ہے یہ خود ایک ممل جملہ ہے اپنے سے پہلے والے جملہ کے بغیر بھی میمل ہوجاتا ہے۔ الہذا یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے مجبوب ترین بندے ہیں اور یہ بھی معنی لکتا ہے کہ وہ انکی رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شرکت کو بھی سب سے زیادہ ببند ہے۔

عبداللہ نے کہا۔" اس خبر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حفرت علی علیہ السلام اس دن اللہ کے زد یک سب سے زیادہ محبوب بندے تھاس سے بینیں ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے نزد یک مجب برین بندے رہیں گے۔

یخ مفید " بیسوال تو پہلے والے سے زیادہ احقانہ ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ
آسان ہے کیونکہ امت اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اصحاب میں سے کسی نے کوئی ایساعمل
انجام نہیں دیا ہے جس کی بناء پر وہ حضرت علی علیہ السلام سے افضل ہوگیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام
اللہ کے نزد یک تمام اصحاب سے افضل میں نہ تو وہ اللہ کی ولایت سے بھی لکط اور نہ ہی بھی انہوں
نے کوئی خذا کی نافر مانی انجام دی ۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ انجے علاوہ کسی اور نے ان سے
زیادہ فضیاتیں نہیں یا کمیں تو خود بخو دیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں اس پر
نیادہ فضیاتیں نہیں یا کمیں تو خود بخو دیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں اس پر
تمام لوگول کا اجماع ہے اور امت مسلمہ کے نزد کیک اجماع جمت ہوتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) بحار الافوار ج ١١م ١١م ١١٠ ٢ ٢ عليم

### صدیہ کے مقابل میں بھرہ کے ایک عالم کی پریشانی

خلفاء بن عباس کے پانچویں خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں بصرہ کے ایک بہت بڑے ابراہیم بن خالد نامی من عالم نے ایک نہایت عالمہ حسدیہ نامی شیعہ عورت سے مناظرہ کیا'اس مناظرہ کی تفصیل درج ذیل ہے۔

حسنیہ: "ابراہیم بیہ بتاؤ کہ کیا رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیاری کے عالم میں سمی ہے کوئی وصیت کی تھی؟"

ارامم "نيل"

حسد ! ' کیارسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے خلیفه نه معین کرے کوئی غلطی کی یانہیں؟ اور کیااصحاب سقیفہ نے حضرت ابو بکر کورسول خدا کا خلیفہ معین کرے کوئی غلطی کی یانہیں اور ان دونوں صورتوں میں خطا کارکون ہوگا؟ رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم یا اصحاب سقیفہ؟''

ابراہیم میں کرمبوت و گیا اور اے اس کا کوئی جواب سمجھائی نددیا کیونکداگر وہ برکہتا ہے کدرسول خداصلی اللہ علیہ والدوسلم نے غلطی کی اور اصحاب سقیفہ نے مجھے کیا تو وہ اسلام سے خارج ہوجائے گا اور اگر بیہ کہ کہ اصحاب سقیفہ نے غلطی کی توسید کا دو کوئے ہوجائے گا اور اگر بیہ کے کدونوں نے غلطی کی توسید ہی دونوں نے بھی زیادہ غلط ہوگا اور ندی وہ یہ کہ سکتا تھا کہ دونوں نے مجھے کام کیا کیونکہ اس صورت میں بھی اس پراعتر اس وارد ہوتا ہے ( کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہ سکتا کی درسول خداصلی اللہ علیہ والد ہوتا ہے ( کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہ سکتا کہ درسول خداصلی اللہ علیہ والد وہ اللہ علیہ کے دوسیت کی۔)

لہذا ابراہیم خاموثی سے سوچ میں غرق ہوگیا اوراس سوال کا کوئی جواب ندد سے پایا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بنس کراس سے کہنے گئے۔'' کنیز حسدیہ ،استاد ابراہیم بن خالد سے جیت گئی۔''لہذا معلوم ہوا کہ حق حسدیہ کا قول تھا لین رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ معین کیا تھا جیسا کہ شیعہ فد ہب کا عقیدہ ہے۔

\*\*\*

ہمیں اپنے محرّ م قار کین سے امید ہے کہ وہ فور وفکر کریں گے اور ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ہدایت کی تو فتق عتابت کرے۔

والحمد الله اولا وآخرا اختيام

## فهرست كتب اداره منهاخ الصالحين لاجور

| ہدیہ | نام كتاب                           | ☆        |
|------|------------------------------------|----------|
| 120  | "עורט צי                           | 立        |
| 100  | ذر حين ·                           | ☆        |
| 120  | برزخ چندقدم پر                     | ☆        |
| 100  | ا سلامی معلومات                    | <b>☆</b> |
| 100  | Sts                                | 1/4      |
| 100  | مخرّ تا على                        | ☆        |
| 120  | سورج بادلوں کی اوٹ میں             | ☆        |
| 100  | شبيداسلام                          | ☆        |
| 50   | قيام عاشوره                        | ☆        |
| 100  | قرآن اور اہل بیت                   | ☆        |
| 45   | د ين معلومات                       | ☆        |
| 25   | نو جوان يو چھے بيس كمثادى كى كريى؟ | ☆        |
| 10   | ظالم ظاكم اور صحالي امام           | ☆        |
| 200  | توضيح عزا                          | À        |

| 100 | تفسير سورة فاتحد           | \$ . |
|-----|----------------------------|------|
| 100 | مشعل مدایت                 | 572  |
| 150 | اسم اعظم .                 | î    |
| 200 | -وگنامه آل <del>ک</del> رز | 4    |
| 250 | افكار شريعتي               | 公    |
| 150 | گفتار شریعتی               | 松    |
| 150 | يرت آل کړ                  | Tir  |
| 250 | 110 بہترین مناظرے          | ☆    |
| 200 | ڻاپ (10) خطباء             | 公    |
| 125 | سيرت رسول                  | 7.6  |
| 50  | ين اي                      | ☆    |
| 240 | آ سان مسائل (چارجلد)       | 2.7  |
| 100 | تاريخ جنت البقيع           | *    |
| 100 | عدة المجالس                | ☆    |
| 25  | حقوق زوجين                 | ☆    |
| 15  | ارشادات امير المونين       | ☆    |
| 45  | صدائے مظلوم                | 12   |
| 30  | مراسم مروی ومجمزات بنول    | ☆    |



#### ے ہاور درایت ، روایت ے ہے۔ 'اسکے بعداس نے شیخ مفیدکو' مفید' کالقب دیا۔ (۱)

## حضرت على عليه السلام زياده سيح تص

ایک دن ہارون کے وزیریخی برقی نے ہشام سے بوچھا۔ "بیہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو" امیر المونین کہا ہے کیا صحیح ہے؟" جناب ہشام نے کہا۔ "ہاں صحیح ہے۔" جناب ہشام نے کہا۔ "ہاں صحیح ہے۔" کیا۔ "تو پھرتم لوگ کیوں عمر کی خلافت واہامت کا افکار کرتے ہو؟"

ہشام "فداوندعالم نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بتوں کو
"الہ" تعبیر کیا ہے جیسا کہ ہم سورہ صافات کی اہمیت ۹۰ میں پڑھتے ہیں "فسراغ السب
الهته م" ابراہیم ان لوگوں کے خداؤں کے پاس گئے ۔" حالانکہ وہ خدائیں تنے پھر بھی اللہ نے
انہیں خدا کہا ۔ حفزت علی علیہ السلام نے بھی ای طرح عمر کو"امیر المونین" کہا حالانکہ وہ ایسانہیں
تقارلہذا علی علیہ السلام نے بچ کہا تھا کیونکہ خدانے بچ کہا ہے۔ (مجالس المونین، ج اہم ۳ میں)

## احدبن عنبل كاحفرت على كفضائل كمتعلق ايك مناظره

(احمد بن حنبل اہلست کے خداہب اربعہ میں ''مسلک حنبلی کے امام میں حضرت علی علیہ السلام کی نصیات کے بارے میں ان سے ایک ولچپ روایت نقل ہوئی ملاحظہ فرمائیں۔) محمد بن منصورطوی کہتا ہے ہم احمد بن صنبل کے پاس تھے کہ ان میں سے ایک مخفص نے کہا۔ ''اے ابوعبداللہ! آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس میں بیروایت ہوئی۔ حفزت على عليه السلام نے كہا۔" يالنے والے تو كواه ر بنا "

تو اسطرح اس صدیث کی صحت کا سب ہی نے اعتراف کیا اور امیر المونین علی علیہ السلام جھوٹ بات کے ذریعے تو استدلال نہیں کر سکتے بالخصوص جب وہ نزاع و جدال کے عالم میں رہے ہوں اور جنکے ذریعے وہ اپنی خلافت ٹابت کرتا چاہ رہے ہوں اور جبکہ انہیں اس بات کاعلم تھا کہ صاضرین این علاوہ کی اور کو فلیفدر سول گنا تا چاہ رہے ہیں، جبکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "علی من الحق و الحق مع علی عدور حید ما دار

اور جب اس حدیث کی صحت کا سب لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ طرف بھی رہیں گے اس طرف حق رہے گا۔

ایک شخص نے کہا۔ 'شید اس صدیت کو انس بن مالک سے مردی ہونے کے باوجودای سے استدلال کرتے ہیں اور یہ بن کی مفتحد خیز بات ہے کیونکہ وہ لوگ انس بن مالک کے بارے ہیں لکھتے ہیں۔ 'اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے ہیں صدیث ندیر کی گواہی نہیں دی تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے اسکے لئے بددعا کی کہ پالنے والے اسے ایسی مصیبت ہیں گرفتار کردے کہ جے اس کا لباس بھی چھپانہ پائے۔ اس بددعا کے بعد انس بن مالک، بردھا ہے ہیں برص کردے کہ جے اس کا لباس بھی چھپانہ پائے۔ اس بددعا کے بعد انس بن مالک، بردھا ہے ہیں برص میں مبتلا ہوگیا اور ای طرح مرگیا تو اس صورت ہیں کی کرممکن ہے کہتم شیعدان کے بارے ہیں اس اعتقاد کے باوجودای کی روایت سے استدلال کرد؟ کیا کافروں کی باتوں کو بنایا جاسکتا ہے؟''

بعض حاضرین نے جواب دیا۔''اس آدی نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہے کیونکہ اس نے انس بن مالک کی روایت کو جمت قرارٹیس دیا بلکہ اس اجماع کو جمت قرار دیا ہے جو امام علی علیہ السلام کے استدلال کے وقت ہوا تھا اور اس وقت موجود تمام حاضرین نے آپ کے اس قول کی تائید کی تھی لہٰذا اس دلیل کے ساتھ انس بن مالک کا غیر موثق ہونا کوئی فقصان ٹہیں پہنچا تا۔''

عبداللہ نے کہا: " چپ رہوہم نے بات کوشلیم کرلیا ہے جس کاتم انکار کررہے ہولیکن اس صدیث میں وہ معنی مرادنہیں ہے بلکہ اس صدیث میں بیمعنی مراد ہیں کہ" پانے والے میرے پاس ایے فیمی کو بھیج جس کی کھانے میں میرے ساتھ شرکت کوتو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ لہذا یہاں حضرت علی علیہ السلام مجبوب ترین بندے کھانے کیلئے ہیں نہ کہ اعمال اور ثواب کے لحاظ سے سب سے افضل کونکہ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ کی کو نبی کے ساتھ کھانے میں شریک دیکھنا سب ے زیادہ پند کرتا ہوگر اے تمام لوگوں ہے افضل قرارنہ دے اور وہ مخص کی مصلحت کی وجہ ہے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہو؟۔

یخ مفید: "بیجوتم نے اعتراض کیا ہے اکی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مجت طبیعت اورخواہش کے تابع نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت تو اب ہے جیسا کہا کی تاراضگی اور غصہ عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ افضل محبوب ترین مخلوق کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ اسکے بعد والا جملہ کہ" میرے ساتھ اس پر ندہ کو کھائے۔" ایک نیا جملہ ہے بیخود ایک کھمل جملہ ہے اپنے سے پہلے والے جملہ کے بغیر بھی میم کمل ہوجا تا ہے۔ لہذا بیہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے محبوب ترین بندے ہیں اور یہ بھی معنی لکتا ہے کہ وہ انکی رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شرکت کو بھی سب سے زیادہ پند ہے۔

عبداللہ نے کہا۔'' اس خبر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حفرت علی علیہ السلام اس دن اللہ کے زدیک سب سے زیادہ محبوب بندے تھاس سے بینیں ٹابت ہوتا ہے کہوہ ہمیشہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے رہیں گے۔

یخ مفید " یسوال تو پہلے والے سے زیادہ احقانہ ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ
آسان ہے کیونکہ امت اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اصحاب میں سے کسی نے کوئی ایساعمل
انجام نہیں دیا ہے جس کی بناء پر وہ حضرت علی علیہ السلام سے افضل ہوگیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام
اللہ کے نزد یک تمام اصحاب سے افضل ہیں نہ تو وہ اللہ کی ولایت سے بھی لکلے اور نہ ہی بھی انہوں
نے کوئی خذا کی نافر مانی انجام دی ۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ انجے علادہ کسی اور نے ان سے
زیادہ فضیلتیں نہیں یا تھیں تو خود بخو دیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں اس پر
تیادہ فضیلتیں نہیں یا تھیں تو خود بخو دیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں اس پر

<sup>(</sup>١) بحار الالوارج ١١٩ سام ١١٠ ٢ ٢ ما المخص

### صدیہ کے مقابل میں بھرہ کے ایک عالم کی پریشانی

خلفاء بن عباس کے پانچویں خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں بصرہ کے ایک بہت بڑے ابراہیم بن خالد نامی کی عالم نے ایک نہایت عالمہ حسیبہ نامی شیعہ عورت سے مناظرہ کیا'اس مناظرہ کی تفصیل درج ذیل ہے۔

حدید: "ابراہیم بیبتاؤ کدکیارسول خداصلی الشعلیدوآلدوسلم نے اپنی بیاری کے عالم میں کسی ہے کوئی وصیت کی تھی؟"

ابراهم "نبيل-"

حسنیہ ''کیا رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ نہ معین کرے کوئی غلطی کی یا نہیں؟ اور کیا اصحاب سقیفہ نے حضرت ابو بکر کورسول گذا کا خلیفہ معین کرے کوئی غلطی کی یا نہیں اور ان دونوں صورتوں میں خطا کارکون ہوگا؟ رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب سقیف؟''

ابراہیم مین کرمبوت و گیا اوراے اس کا کوئی جواب سمجھائی نددیا کیونکداگر دہ یہ کہتا ہے کدرسول خداصلی اللہ علیہ والدوسلم نے غلطی کی اوراصحاب سقیفہ نے مجھے کیا تو وہ اسلام سے خارج ہوجائے گا اورا گریہ کے کہ دونوں نے غلطی کی توسید کا دوئو کی مجھے ہوجائے گا اورا گریہ کے کہ دونوں نے غلطی کی توسید ہی دوسورتوں کے بھی زیادہ غلط ہوگا اور ندی وہ یہ کہ سکتا تھا کہ دونوں نے مجھے کام کیا کیونکہ اس صورت میں بھی اس پراعتراض وارد ہوتا ہے (کیونکہ دوسیت میں بھی اس پراعتراض وارد ہوتا ہے (کیونکہ دوسیت میں بھی اس پراعتراض

لبذاابراہیم خاموثی ہے سوچ میں غرق ہوگیا اوراس سوال کا کوئی جواب نہ دے پایا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہنس کراس ہے کہنے گئے۔'' کنیز حسنیہ ،استادابراہیم بن خالد سے جیت گئی۔''لہذا معلوم ہوا کہ حق حسنیہ کا قول تھا بعن رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ معین کیا تھا جیسا کہ شیعہ فد ہب کا عقیدہ ہے۔

\*\*\*

ہمیں اپنے محرّم قارئین سے امید ہے کہ دہ فور وفکر کریں گے اور ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ہدایت کی تو فیق عنایت کرے۔

والحمد الله اولا وآخرا اختيام

wind of the size

#### ے ہاورورایت ، روایت ے ہے۔ "اسکے بعداس نے شیخ مفیرکو"مفید" کالقب دیا۔ (۱)

## حفزت على عليه السلام زياده سيح تص

ایک دن ہارون کے وزیریخی برقی نے ہشام سے پوچھا۔''یہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو''امیر الموشین کہا ہے کیا صحیح ہے؟'' جناب ہشام نے کہا۔''ہاں صحیح ہے۔'' یکیٰ'''تو پھرتم لوگ کیوں عمر کی خلافت وایامت کا اٹکار کرتے ہو؟''

ہشام: "فدا وندعالم نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بتوں کو
"الہ" تے تعبیر کیا ہے جیسا کہ ہم سورہ صافات کی اہمیت ۹۰ میں پڑھتے ہیں "فسراغ السب
المهته من ابراہیم ان لوگوں کے خداؤں کے پاس گئے ۔" حالا نکہ وہ خدائیں تھے پھر بھی اللہ نے
انہیں خدا کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ای طرح عمر کو"امیر الموشین" کہا حالانکہ وہ ایسانہیں
تھا۔ لہذاعلی علیہ السلام نے بچ کہا تھا کیونکہ خدائے بچ کہا ہے۔ (مجالس الموشین ،ج ا بس سے اس

# احد بن عنبل كاحفرت على كے فضائل كے متعلق ايك مناظره

(احمد بن حنبل اہلسنت کے مذاہب اربعہ میں''مسلک حنبلی کے امام ہیں حضرت علی علیہ السلام کی نصنیاتوں کے بارے میں ان سے ایک دلچے روایت نقل ہوئی ملاحظہ فرمائیں۔) محمد بن مضور طوی کہتا ہے ہم احمد بن صنبل کے پاس تھے کہان میں سے ایک شخص نے کہا۔ ''اے ابوعبداللہ! آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس میں بیر دوایت ہوئی۔ حضرت على عليه السلام نے كہا۔" يالنے والي تو كواه ر بنا-"

تواسطرح اس حدیث کی صحت کا سب ہی نے اعتراف کیا اور امیر المونین علی علیہ السلام جھوٹ بات کے ذریعے تو استدلال نہیں کرسکتے بالخصوص جب وہ نزاع و جدال کے عالم میں رہے ہوں اور جنکے ذریعے وہ اپنی خلافت ٹابت کرنا چاہ رہے ہوں اور جبکہ انہیں اس بات کاعلم تھا کہ حاضرین الے علاوہ کی اور کو خلیفہ رسول بنانا چاہ رہے ہیں، جبکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔"علی من الحق و الحق مع علی عدور حیدما دار

اور جب اس حدیث کی صحت کا سب اوگ اعتراف کرتے ہیں کہ طرف بھی رہیں گے اس طرف حق رہے گا۔

ایک شخص نے کہا۔ "شیعہ اس صدیث کو انس بن مالک سے مردی ہونے کے باوجودای سے استدلال کرتے ہیں اور یہ بن ک مفتکہ خیز بات ہے کیونکہ وہ لوگ انس بن مالک کے بارے ہیں لکھتے ہیں۔ "اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے ہیں صدیث ندیر کی گوائی نہیں دی تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے اسکے لئے بددعا کی کہ پالنے والے اسے الی مصیبت میں گرفتار کردے کہ جے اس کا لباس بھی چھپانہ پائے۔ اس بددعا کے بعد انس بن مالک بردھا ہے ہیں برص کردے کہ جے اس کا لباس بھی چھپانہ پائے۔ اس بددعا کے بعد انس بن مالک بردھا ہے ہیں برص میں مبتل ہوگیا اور ای طرح مرگیا تو اس صورت میں کوئرمکن ہے کہتم شیعہ ان کے بارے میں اس اعتقاد کے باوجودای کی روایت سے استدلال کرو؟ گیا کافروں کی باتوں کو بنایا جاسکتا ہے؟"

بعض حاضرین نے جواب دیا۔ 'اس آدی نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہے کیونکہ اس نے انس بن مالک کی روایت کو ججت قرار نہیں دیا بلکہ اس اجماع کو ججت قرار دیا ہے جو امام علی علیہ السلام کے استدلال کے وقت ہوا تھا اور اس وقت موجود تمام حاضرین نے آپ کے اس قول کی تائید کی تھی لہٰذا اس دلیل کے ساتھ انس بن مالک کا غیر موثق ہونا کوئی نقصان نہیں پہنچا تا۔''

عبداللہ نے کہا: '' چپ رہوہم نے بات کوشلیم کرلیا ہے جس کا تم انکار کررہے ہولیکن اس حدیث میں وہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں بیمعنی مراد ہیں کہ'' پانے والے میرے پاس ایے فض کو بھیج جس کی کھانے میں میرے ساتھ شرکت کو قو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ لہذا یہاں حضرت علی علیہ السلام محبوب ترین بندے کھانے کیلئے ہیں نہ کہ اعمال اور ثواب کے لحاظ سے سب سے افضل کونکہ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ کی کو نبی کے ساتھ کھانے میں شریک و کھنا سب ے زیادہ پند کرتا ہوگر اے تمام لوگوں کے افعنل قرار نہ دے اور وہ محف کی مصلحت کی وجہ ہے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہو؟۔

یخ مفید: "بیجوتم نے اعتراض کیا ہے اکی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مجت طبیعت اورخواہش کے تابع نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت تو اب ہے جیسا کہ اسکی اور غصہ عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ افضل محبوب ترین مخلوق کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ اسکے بعد والا جملہ کہ" میرے ساتھ اس پر ندہ کو کھائے۔" ایک نیا جملہ ہے بیخود ایک مکمل جملہ ہے اپنے سے پہلے والے جملہ کے بغیر بھی سیمکل ہوجا تا ہے۔ لہذا بی جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے محبوب بغیر بھی معنی لکتا ہے کہ وہ انکی رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شرکت کو بھی سب سے زیادہ پہند ہے۔

عبداللہ نے کہا۔" اس خرے بید معلوم ہوتا ہے کہ حفرت علی علیہ السلام اس دن اللہ کے زد یک سب سے زیادہ محبوب بندے تھے اس سے بینیس ٹابت ہوتا ہے کہ وہ بمیشہ اللہ کے زد یک محبوب ترین بندے رہیں گے۔

ﷺ مفید '' یہ سوال تو پہلے والے سے زیادہ احتقانہ ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ امت اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اصحاب بیں سے کسی نے کوئی ایساعمل انجام نہیں دیا ہے جس کی بناء پر وہ حضرت علی علیہ السلام سے افضل ہو گیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نزدیک تمام اصحاب سے افضل ہیں نہ تو وہ اللہ کی ولایت سے بھی لکط اور نہ ہی بھی انہوں نے کوئی خذاکی تافر مانی انجام دی۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ انئے علاوہ کسی اور نے ان سے نے کوئی خذاکی تافر مانی انجام دی۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ انئے علاوہ کسی اور نے ان سے زیادہ فضیلتیں نہیں پاکمیں تو خود بخو دیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے اور امت مسلمہ کے زدیک اجماع جمت ہوتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) بحار الالواريج ١١مي ١٣٨٠ ٢٨ عليم

### صدیہ کے مقابل میں بھرہ کے ایک عالم کی پریشانی

ظفاء بن عباس کے پانچویں خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں بھرہ کے ایک بہت بڑے اہر اجم بن خالد تامی تن عالم نے ایک نہایت عالم حسدیہ تامی شیعہ عورت سے مناظرہ کیا اس مناظرہ کی تفصیل درج ذیل ہے۔

حدید "ابراہیم بیر بتاؤ کر کیارسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیاری کے عالم میں کسی ہے کوئی وصیت کی تھی؟"

ابراهم "منيل"

حسنیہ ''کیارسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ نہ معین کرے کوئی غلطی کی یانہیں؟ اور کیااصحاب سقیفہ نے حضرت ابو بکر کورسول خدا کا خلیفہ معین کرے کوئی غلطی کی یانہیں اور ان دونوں صورتوں میں خطا کارکون ہوگا؟ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب سقیفہ؟''

ابراہیم میں کرمبوت و گیا اوراے اس کا کوئی جواب سمجھائی نددیا کیونکداگر دہ یہ کہتا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ والدوسلم نے غلطی کی اوراصحاب سقیفہ نے مجھے کیا تو دہ اسلام سے خارج ہوجائے گا اورا گریہ کے کہ اصحاب سقیفہ نے غلطی کی توسید کا دو کوئی سے ہوجائے گا اورا گریہ کے کہ دونوں نے غلطی کی توسید ہی دوسورتوں کے بعی زیادہ غلط ہوگا اور ندبی دہ یہ کہ سکتا تھا کہ دونوں نے مجھے کام کیا کیونکداس صورت میں بھی اس پراعتراض وارد ہوتا ہے (کیونکہ دہ یہ تونہیں کہ سکتا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ واکد وسلم نے اپنے بعد کی سے دوسیت کی۔)

لبذاابراہیم خاموثی ہے سوچ میں غرق ہوگیا اوراس سوال کا کوئی جواب نددے پایا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بنس کراس ہے کہنے گئے۔'' کنیز حسنیہ ،استادابراہیم بن خالدے جیت گئی۔''لبذا معلوم ہوا کہ حق حسنیہ کا قول تھا یعنی رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ معین کیا تھا جیسا کہ شیعہ فد ہب کا عقیدہ ہے۔

\*\*

ہمیں اپ محرّ م قار کین ہے امید ہے کہ وہ فور وفکر کریں گے اور ہم تو خدا ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ہدایت کی تو فتی عنایت کرے۔

والحمد الله اولا وآخرا اختيام

Beobeine

#### ے ہاوردرایت،روایت سے بے "اسکے بعداس نے شخ مفیدکو"مفید" کالقب دیا۔(۱)

(۱) جُود درام عاقبال، ٢٠٠٥ (١)

## حفرت على عليه السلام زياده سيح تص

ایک دن ہارون کے وزیریخیٰ برکل نے ہشام سے بوچھا۔''یہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو''امیر المونین کہا ہے کیاضچے ہے؟'' جناب ہشام نے کہا۔''ہاں شچے ہے۔'' یکیٰ:''تو پھرتم لوگ کیوں عمر کی خلافت واہامت کا افکار کرتے ہو؟''

ہشام "فدا وندعالم نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بتوں کو "الہ" نے تبیر کیا ہے جیسا کہ ہم سورہ صافات کی اہمیت ۹۰ میں پڑھتے ہیں "فسراغ السبب الهته ہے" ابراہیم ان لوگوں کے خداؤں کے پاس گئے ۔" حالانکہ وہ خدائیں تھے بھر بھی اللہ نے انہیں خدا کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ای طرح عمر کو" امیر المونین" کہا حالانکہ وہ ایسانہیں بھا۔ لہذا علی علیہ السلام نے بھی کہا تھا کیونکہ خدانے بچ کہا ہے۔ ( مجالس المونین ،جابص ۲۹ سے)

# احدبن عنبل كاحفرت على كفضائل كمتعلق ايك مناظره

(احمد بن صبل اہلسنت کے مذاہب اربعہ میں ''مسلک حنبل کے امام ہیں حضرت علی علیہ السلام کی نضیاتوں کے بارے میں ان سے ایک دلچپ روایت نقل ہوئی ملاحظہ فرمائیں۔) محمد بن منصورطوی کہتا ہے ہم احمد بن صبل کے پاس متے کدان میں سے ایک خفص نے کہا۔ ''اے ابوعبداللہ! آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس میں بیروایت ہوئی۔ ب كما عليه اللام ن كها بي "مع فتم ناروجت مول"

احمد بن طنبل نے کہا۔''تم کیوں اس مدیث کا انکار کررہے ہو؟ کیاتم نے بیروایت جمیں نی کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے۔''اے علی احتہیں صرف مومن دوست رکھے گا اور تہیں صرف منافق ہی دشمن رکھے گا۔''

> ہم سب نے کہا۔''ہاں ہم نے سا ہے۔'' احمد بن صبل نے کہا۔'' تو مومن کہاں رہے گا؟'' ہم نے کہا۔'' جنت میں'' احمد بن صبل نے کہا۔'' منافق کہاں رہے گا؟ ہم نے کہا۔'' جہنم میں۔'' احمد بن صبل نے کہا۔'' تو کھر حضرت علی (علیہ السلام) شیم نارو جنت ہو گئے۔'' (متاطرہ ھا، تالیف الیاس جعفری ہم ۱۸۳)

# حفرت امام على عليه السلام كى صحابه برفضيلت

اواکل قرن سوم اور اواکل قرن چہارم کے ذہب تشیع کے ایک عظیم عالم محد بن محمد بن نعمان معروف بہ فیخ مفید سے ۔ آپ کی وفات س ۲۳ ہے کو بغداد میں ہوئی۔ آپ کی قبر، کاظمین میں مرقد المام کاظم اور امام جواد علیما السلام کے بغل میں داقع ہے جواب تک شیعوں کی زیارت گاہ ہے۔

یہ کاظم اور امام جواد علیما السلام کے بغل میں داقع ہے جواب تک شیعوں کی زیارت گاہ ہے۔

یہ کاظم مفید کے مختلف فرقوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر بے شار مناظرے ہیں ہم اُن میں اے ایک مناظرہ آپ کیلئے نقل کررہے ہیں۔ اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی شخصیت کے ہاں شی مفید ایک دن گئے ۔ اس محف کا نام' عبد اللہ ' عبد اللہ نقااس نے شیخ مفید ہے کہا' تمہارے پاس معفرت کی ایک معادے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟
علیہ السلام کے صحابہ سے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟
شخ مفید: ' حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت پر آخضرت کا بیقول دلیل ہے۔

"اللهم ائتنى باحب خلقك اليك ياكل معى من هذا الطائر"(1)
" إلى والے ميرے پاس تو اچى محبوب ترين گلوق كو بيج وے تاكدوه ميرے ساتھ اس پندے كے كھانے ميں شريك ہو-"

اس دعا کے بعد حضرت علی علیہ السلام تشریف ال نے اور آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھایا جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آپ الله کی محبوب ترین مخلوق تھے اور جو اللہ کا محبوب ترین محفق ہوگا اس سے زیادہ باعمل اور مطبح کون ہوگا اور اسطرح اس ولیل سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔

عبداللہ: "اس فبر کی صحت پرتمبارے پاس کیادلیل ہے؟ تم اس بات کا انکار نیس کر سکتے کہ تم اس بات کا انکار نیس کر سکتے کہ تم اسے غیر معتبر بھے ہو کیونکہ اسے صرف انس بن مالک نے نقل کیا ہے اور فبر واحد جحت نہیں ہوتی؟"

ی معتبر "کو کہ اس فبر کو صرف انس بن مالک نے نقل کیا ہے گرا سکے باوجود تمام سلمانوں نے قبول کیا ہے اور سلمانوں کے مختلف فرقوں میں ہے کی نے بھی اسکی صحت سے انکار نہیں کیا۔ اس کی رومیں کہی نے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے لہذا اس طرح سے اس حدیث پر اجماع ہوگیا ہے جو اسکی صحت پر دلیل ہے اسکا فبر واحد ہوتا بھی اسکی صحت پر اثر انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ روایتوں میں تو اتر کے صحت پر دلیل ہے استفادہ کیا ہے۔ "واند شد کم الله علی الدار" کے وقت اپ نضائل کے اثبات میں اس حدیث سے استفادہ کیا ہے۔ "واند شد کم الله علی الحد قال له رسبول الله صلی الله علیه و آله وسلم"اللهم اندنی باحب خلقات الیک یاکل معی من هذا الطائر فیجاء احد غیری "
دیمی تمہیں خدا کی قتم و بتا ہوں کہ رسول خداصلی الله علیہ و آلہ وسلم"اللہم اندنی باحب خلقات الیک یا کی موجوب ترین خلق کو بھیج و سے تا کہ وہ میرے ساتھ اس اور کیلئے یہ کہا کہ" پالے والے میرے پاس اپنی مجوب ترین خلق کو بھیج و سے تا کہ وہ میرے ساتھ اس پر عدے کے کھانے میں شریک ہوجائے۔ " تو کیا میرے علاوہ کوئی اور آیا تھا؟"

سب لوگول نے کہا۔"خدا کامتم کوئی نہیں۔"

<sup>(</sup>۱) یه صدید الم حمن کی بہت ی کتابوں عمل تقل ہوئی ہے چیے مج بناری مجے مسلم بھے تر ندی بھے نسائی و جمعنانی ۔ای طرح ابن مباع مالکی نے اپنی کتاب" المفصول المحمدة "عمل لکھا ہے" اس صدیث کوا حادیث مجھے کی کتابوں عمل الس بن مالک سے تقل کرنا مجھے ہے۔ (س ۲۱)

حفزت على عليه السلام نے كہا۔" يالنے والي والي وار بنائ

تو اسطرح اس صدیث کی صحت کا سب ہی نے اعتراف کیا اور امیر الموضین علی علیہ السلام جھوٹ بات کے ذریعے تو استدلال نہیں کر سکتے بالخصوص جب وہ نزاع و جدال کے عالم میں رہے ہوں اور جنکے ذریعے وہ اپنی خلافت ٹابت کرتا چاو رہے ہوں اور جبکہ انہیں اس بات کاعلم تھا کہ صاضرین استکر علاوہ کی اور کو فلیفدر سول گبنا تا چاہ رہے ہیں، جبکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "علی من الحق و الحق مع علی عدور حیثما دار

اور جب اس حدیث کی صحت کا سب لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ طرف بھی رہیں گے اس طرف من رہے گا۔

ایک فخص نے کہا۔ 'شید اس صدیث کوانس بن مالک ہے مردی ہونے کے باوجودای ہے استدلال کرتے ہیں اور یہ بن کی مضکہ خیز بات ہے کیونکہ وہ لوگ انس بن مالک کے بارے ہیں لکھتے ہیں۔ ''اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں حدیث غدر کی گوائی نہیں دی تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے اسکے لئے بدوعا کی کہ پالنے والے اے ایکی مصیبت میں گرفتار کردے کہ جے اس کا لباس بھی چھپانہ پائے۔ اس بدوعا کے بعد انس بن مالک بنوها ہے میں برص کردے کہ جے اس کا لباس بھی چھپانہ پائے۔ اس بدوعا کے بعد انس بن مالک بنوها ہے میں برص میں متلا ہوگیا اور ای طرح مرگیا تو اس صورت میں کیونکرمکن ہے کہتم شیعہ ان کے بارے میں اس اعتقاد کے باوجودای کی روایت ہے استدلال کرو؟ گیا کافروں کی باتوں کو بنایا جاسکتا ہے؟''

بعض حاضرین نے جواب دیا۔''اس آدی نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہے کیونکہ اس نے انس بن مالک کی روایت کو جمت قرار نہیں دیا بلکہ اس اجماع کو جمت قرار دیا ہے جو امام علی علیہ السلام کے استدلال کے وقت ہوا تھا اور اس وقت موجود تمام حاضرین نے آپ کے اس قول کی تائید کی تھی لہٰذا اس دلیل کے ساتھ انس بن مالک کا غیر موثق ہونا کوئی نقصان نہیں پہنچا تا۔''

عبداللہ نے کہا: '' چپ رہوہم نے بات کوشلیم کرلیا ہے جس کاتم انکار کررہے ہولیکن اس صدیث میں وہ معنی مرادنہیں ہے بلکہ اس صدیث میں بیہ معنی مراد ہیں کہ'' پاننے والے میرے پاس ایے فخص کو بھیج جس کی کھانے میں میرے ساتھ شرکت کوتو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ لہذا یہاں حضرت علی علیہ السلام محبوب ترین بندے کھانے کیلئے ہیں نہ کہ اعمال اور ثواب کے لحاظ سے سب سے افضل کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ کی کو نمی کے ساتھ کھانے میں شریک و کھنا سب

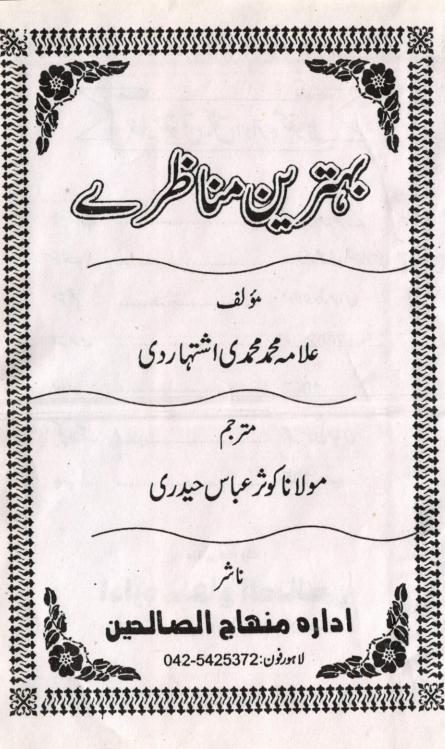



🕆 धाराधाराधाराधाराधारा

| بہترین مناظرے         |      | نام تناب |
|-----------------------|------|----------|
| علامه محمحمي اشتهاروي |      | مؤلف     |
| مولا ناكوژعباس        |      | 7.70     |
| جون 2002ء             |      | اثاعت    |
| 1000                  |      | تعداد    |
| محرحسنين عباس         | 38-3 | كپوزنگ   |
| . 135روپي             |      | 24       |

ملنے کا پتہ

### اداره منهاج الصالحين

جناح ٹاؤن تھوكر نياز بيك لا مورفون: 042-5425372

**西西西西西西西西西** 

## فهرست

| 13 | آپ کا پائج گروہوں سے مناظرہ                       | ☆   |
|----|---------------------------------------------------|-----|
| 28 | قریش کے سرداروں سے بغیر خدا کا مناظرہ             | ☆   |
| 38 | رسول خدا کا يبودي دانشمندول سے مناظره             | ☆   |
| 43 | پنجبراکرم کا قبلہ کے سلسلے میں مبودیوں سے مناظرہ  | ☆   |
| 47 | قرآن براعراض اوراس كاجواب                         | *   |
| 48 | منافقون کی سازش اور آپ کاان سے مناظرہ             | . ₩ |
| 54 | علماء نجران کا پیٹمبرا کرم ہے مناظرہ              | ☆   |
| 62 | حضرت على عليه السلام كامعاديه تحريري مناظره       | *   |
| 64 | اہے حق کے دفاع میں حضرت علی علیہ السلام کا مناظرہ | ☆   |
| 66 | معاویه کی سیای سازش کا جواب                       | ☆   |
| 67 | المام عاد عليه السلام كاايك بورهے مناظره          | ☆   |
| 69 | الم صادق مناظرہ كے بعدايك مكرخدا كامسلمان مونا    | ☆   |
| 72 | ابن اني العوجاء كي لا حياري                       | ☆   |
| 74 | تيسر بير دن ابن الي العوجاب مناظره                | ☆   |
| 76 | ابن الي العوجاء كي تامهاني موت                    | ☆   |
| 79 | عبدالله ديصاني كامسلمان مونا                      | ☆   |
| 80 | ايك هوى كوامام عليه السلام كاجواب                 | ☆   |
| 82 | منصور کے سامنے امام صادق" اور ابوصنیفہ کا مناظرہ  | ☆   |
| 83 | وه مناظره جس نے ایک" خدانما" کولا جار کردیا       | ☆   |
| 84 | تم يه جواب حجاز سے ال كے مو؟                      | ☆   |

| 85  | ا مام علید السلام کے شاگردوں کا ایک شای سے مناظرہ       | ☆                          |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 87  | بشام کا شای دانشمند سے زبردست مناظرہ                    | ☆                          |
| 91  | الم كاظم عليدالسلام كى خدمت عن أيك جاثليق كاسلمان مونا  | ☆                          |
| 95  | ا مام كاظم عليه السلام كے سامنے ابو يوسف كى بے بى       | ☆                          |
| 97  | ا مام كاظم عليه السلام كا بارون - كي ساتهد منا تلمره    | ☆                          |
| 99  | امام رضاعليه السلام كالبوقره سے مناظره                  | ☆                          |
| 102 | المم رضاعليه السلام كاكي منكر خداس مناظره               | ☆                          |
| 103 | مشیت اور اراده کے معنی                                  | ☆                          |
| 104 | مامون كائى عباس سامام جواد عليه السلام كى شان بي مناظره | ☆                          |
| 108 | ایک مناظرہ جس نے عراقی فلسفی کی حالت متغیر کردی         | ☆                          |
| 110 | دوسرا حصه                                               | ☆                          |
| 111 | ایک ہوشیار عورت کا سبط ابن جوزی سے مناظرہ               | ☆                          |
| 112 | ایک وار می تمن سوالول کے جواب                           | ☆                          |
| 113 | وزير كوببلول كالبمترين جواب                             | ☆                          |
| 114 | ندہب جرکے ایک استاد کا مسیعی رکن سے مناظرہ              | ☆                          |
| 116 | الوصنيفه سے فضائل كا ولچىپ مناظر ہ                      | ☆                          |
| 118 | ایک بهادر مورت کا تجائے سے زیروست مناظرہ                | ☆                          |
| 123 | ایک کمنا مخف کا ابوالحذیل سے عجیب مناظرہ                | ☆                          |
| 127 | علاءے مامون كا مناظرہ                                   | ☆                          |
| 128 | رسول خداً کی حدیث پر بینے کے اعتراض پر ابودلف کا جواب   | ☆                          |
| 129 | ابو ہریرہ سے ایک غیور جوان کا دندان شکن مناظرہ          | ☆                          |
| 130 | بز دلانه تهمتوں کا جواب                                 | ☆                          |
| 132 | استدلال کے سامنے ایک وہائی دانشور کی ہے بی              | 益                          |
| 136 | ایک مرجع کاایک و بابی سے مناظرہ                         | ☆                          |
|     |                                                         | THE RESERVE AND ADDRESS OF |

| 138 | ایک سیحی ہے علی بن میثم کا مناظرہ                      | ☆   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 139 | على بن ميثم كالمكر فدا سے زبر دست مناظرہ               | ☆   |
| 140 | ابوالمعذيل على بن ميثم كاسناظره                        | ☆   |
| 142 | حفرت على عليه السلام كى برترى كا اعلان                 | ☆   |
| 144 | شيخ بهائي كالك عجيب مناظره                             | ☆   |
| 146 | علامه طی کاسیدموصلی ہے مناظرہ                          | *   |
| 147 | ایک شیعہ عالم کا امر بالمعروف کمیٹی کے مسئول سے مناظرہ | ☆   |
| 149 | علامها منى كا قانع كننده جواب                          | ☆   |
| 150 | کیا پھر اور منی پر بحدہ کرنا شرک ہے؟                   | ☆   |
| 154 | امر بالمعروف كمينى كرسر پرست سالك شيعه مفكر كامناظره   | ☆   |
| 157 | مظلوميت فاطمه زبراسلام الشعليها كيون؟                  | *   |
| 159 | خاک شفا کی مجده گاه پر مجده کرنے کے متعلق ایک مناظره   | ☆   |
| 164 | اگر رسول خدا کے بعد کوئی رسول ہوتا تو کون ہوتا؟        | ☆   |
| 165 | متعہ کے جواز پرایک مناظرہ                              | 立   |
| 167 | ایک شیعه مفکر کامسجی مفکرے مناظرہ                      | ☆   |
| 169 | فيخ مفيدعليه الرحمه كاقاضى عبدالجبار سے مناظره         | ☆   |
| 172 | ابن الى الحديد ب مولف كاعا تبانه مناظره                | ☆   |
| 175 | نص کے مقامل اجتہاد کے متعلق مناظرہ                     | ☆   |
| 178 | وْاكْرْمِحْدِ تِجَانَى سِ آيت الله شبيد صدركا مناظره   | ☆   |
| 181 | اذان وا قامت من حضرت على عليه السلام كا نام            | ₩ ₩ |
| 182 | آیت الله الفلمی خوئی طاب ژاہ سے گفتگو                  | ☆   |
| 184 | نمازظهر وعصراورمغرب وعشاايك وقت ميں انجام دينا         | ☆   |
| 187 | اللسنت كامام جماعت سايك برلطف مناظره                   | ☆   |
| 189 | قاضى مديدكى لا جارى                                    | ☆   |

| 191 | آل محر رصلوت سميخ كي بارے ميں مناظره                       | ☆   |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 194 | عدیث غدیر کے حعلق مناظرہ                                   | ☆   |
| 198 | شاگرداوراستادی مناظره                                      | ☆   |
| 203 | قبررسول کے پاس با آ واز بلندزیارت بردھنا                   | ☆   |
| 205 | شخ بہائی کے والد کا ایک عی عالم سے مناظرہ                  | ☆   |
| 211 | امحاب كے متعلق ایک مناظرہ                                  | ☆   |
| 212 | اصحاب کے سلسلے میں دوسرا مناظرہ                            | ☆   |
| 215 | آیت" رضوان" کے بارے میں مناظرہ                             | ☆   |
| 217 | قبروں کے پاس بیٹنے کے سلسلے میں ایک مناظرہ                 | ☆   |
| 218 | "عرومبشره" كي بار يي ايك مناظره                            | ☆   |
| 221 | قبروں پر چیے ڈالنا                                         | *   |
| 222 | קל יקל יקל                                                 | ☆   |
| 225 | مج کے متعلق دوعلاء کا مناظرہ                               | ☆   |
| 236 | جناب عبدالمطلب اور ابوطالب كى قبرول كى زيارت اوران كاايمان | . ☆ |
| 243 | كيا حفرت على عليه السلام كرال قيمت الكوشي بينته تيع؟       | ☆   |
| 246 | على عليه السلام كانام قرآن من كيون نبين؟                   | ☆   |
| 248 | تشیع اوراس کی بیروی کی صحب                                 | ☆   |
| 250 | قبرول كى ممارتول كوديران كرنے كے متعلق ايك مناظره          | ☆   |
| 254 | خانه كعبدش حفرت على عليه السلام كى ولادت برايك مناظره      | ☆   |
| 257 | المحت اور حدیث' اصحابی کالنجوم" کے متعلق مناظرہ            | ☆   |
| 260 | على عليه السلام كشة راه عدالت                              | ☆   |
| 264 | ایک استاد اور شاگرد کے درمیان آئم علیم السلام کی حاوت کے   | ☆   |
|     | متعلق مناظره                                               |     |
| 269 | حفرت علی علیه السلام اور مسئلہ وجی کے بارے میں ایک مناظرہ  | ☆   |
|     |                                                            |     |

| 271 | ا يك طالب علم اور عالم وين كا مناظره                       | ☆ |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 274 | طالب علم اور عالم وین کا مهر کے مسلے میں مناظرہ            | ☆ |
| 281 | واعظ اورسامع کے درمیان مناظرہ (امام حسین پر گرید کے متعلق) | ☆ |
| 289 | پيغبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى خاتميت پرايك مناظره   | ☆ |
| 292 | امام حسین علیدالسلام کے قاتموں کے بارے میں ایک مناظرہ      | ☆ |
| 296 | آیت ہلاکت کے بارے یں ایک مناظرہ                            | ☆ |
| 299 | ابران می تشیع کے بارے میں ایک مناظرہ                       | ☆ |
| 303 | قرآن کی بعض آ بول کے درمیان ظاہری اختلاف کے متعلق          | ☆ |
|     | ا ایک مناظر و                                              |   |
| 307 | امام زمانه عج کے ۱۳۳ مد دگاروں کے متعلق ایک مناظرہ         | ☆ |
| 313 | ایک استاد کا علامدائی سے مناظرہ                            | ☆ |
| 315 | علامه بحرالعلوم كاكمه كامام جعد عمناظره اوراس كاشيعه ونا   | ☆ |
| 316 | فیخ جمال ملص سے ایک مزیدار مناظرہ                          | ☆ |
| 320 | شيخ مغيد (ره) كااستاد ماني كومنه تو ژجواب                  | ☆ |
| 321 | على عليه السلام زياده سيح يتص                              | ☆ |
| 321 | احمد بن منبل کا حفرت علی کے نصائل کے متعلق ایک مناظرہ      | ☆ |
| 326 | حديد كے مقابل ميں بعرہ كے ايك عالم كى پريشانى              | ☆ |
|     |                                                            |   |

# علم المناظره

علم المناظرہ نہایت مقبول معتبر اور مفید علم ہے جس میں عقلی اور نقلی دلاک کے ساتھ بحث و
تفہیم کے ذریعے حقیقت جوئی کی جاتی ہے۔ تلاش حق کا بیعلم صداقت کے حصول میں ممدو معاون
ہوتا ہے اور اس طرح راہ راست کا تعین کر کے منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر نو مولود
دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اصلی وحقیق دین فطرت کی تلاش ہی اس کا مطمع نظر اور مقصد حیات ہوتا
ہوتا نے انجواگر یہ کہا جائے کہ علم المناظرہ مقصد زندگی کے حصول کو چیط امکان میں لانے والانور عرفان
ہے چنانچ اگریہ کہا جائے کہ علم المناظرہ مقصد زندگی کے حصول کو چیط امکان میں لانے والانور عرفان
ہے تو یہ ہے جائے ہوگا۔

برقسمتی ہے دور بنی امیہ اور بنوعباس میں اس علم کا ایسا غلط استعال کیا گیا کہ یے علم دنگا وفساؤ خرافات و خرامات اور قل و عارت کا علم بن کررہ گیا۔ نابل ' نا بنجار اور نام نہاد ملاؤں نے اسے تفرقہ بازی اور شرائگیزی کا علم بنا کررکھ دیا اور آنے والے اووار میں بیخن باطل اور حرف ممنوع کاروپ دھار گیا۔ دراصل بیاس علم کی غلط تعنیم اور غلط استعال کا بیجہ تھا جو جہالت اور بزدلی کے علاوہ بچھ نہیں۔ حالا تکہ ہوتا یہ چاہے تھا کہ اس مفید ترین علم کے ذریعے آٹار قرآنی ' اقوال الہامی اور روایات لافائی سے بحر بور فاکدہ اٹھایا جاتا۔ مشاعروں اور مباحثوں کی طرح مناظرے بھی فروغ باتے اور متلاشیان صدافت کو مقام ہدایت تک پہنچاتے۔ میڈیا لیعن ٹی وی 'ریڈیؤ اخبارات انٹرنیٹ پران کی نشروا شاعت اور تشہیر بوتی اس طرح اوگوں کو تی کو اپنانے اور باطل سے نجات پانے کا موقع میسر آتا۔

علامہ ریاض حسین جعفری سرپرست ادارہ منہاج الصالحین اس لحاظ سے مبارک باد کے ستی بین کہ انہوں نے دیگر موضوعات کی طرح اس موضوع پر بھی توجہ فرمائی اور ایک سوایک مناظرے کے نام سے فاری کتاب ....... کا ترجمہ کروا کر شایان شان اشاعت کا اجتمام کیا۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ملت جعفریہ کوعمی خدمت میں ان کی کاوش ہائے فکری و کمنی کوون دگئی رات چوگئی ترقی حاصل ہو۔

### تقدمناظره

علم وحکت مومن کی گشدہ میراث ہیں جب وہ انہیں پالیتا ہے تو اس کا دل سرت سے سرشار اور معرفت کا آئینہ دار ہو جاتا ہے اور علم مناظرہ نہایت وسیج ووقع علم ہے جو ذبن انسانی کوجلا بخش ہے تو قلب انسانی کوضیاء عطا کرتا ہے اور جب مومن حقائق ومعارف کا عرفان حاصل کر لیتا ہے تو ہث وهری کی بجائے راہ راست کو اپنا تا ہے کیونکہ جرعاقل و دانشند کے لئے نیمفروری ہے کہ جب حق دلائل و براہین کے ساتھ واضح اور عیاں ہو جائے تو وہ غلط راستوں پر فخر و مباہات کی بجائے منہاج الصالحین پرگامزن ہو قران کر میم میں ارشادرب العزت ہے۔

"جولوگ بات کوغور سے سنتے ہیں اور پھر بہترین قول کی بیروی کرتے ہیں "(زمر ۱۰۰) دین حنیف قول سدید اور امر حمید و مجید ہے۔ ماخد و منابع عقلیت و منطقیب کے شاہکار بر ۔ قرآن بجائے خود برھان ہے توا عادیث پنجیم خرد سامان ۔ تعلیمات آئمہ بھی ند ہب کی بنیاد عقل پر کھتی ہیں اور ہر بات کوعقل سے پر کھتی ہیں۔

انبیائے کرام نے تھم خداوندی کے اہل کفر سے مناظر نے فرمائے 'آئم معصومیں نے بھی ای اورار میں ای روش کو اختیار کیا اور علمائے حقہ نے بھی ای صراط متنقم پر اجاع معصومیں کی ۔ دور حاضر میں یہ مرحلہ اور بھی آسان ہو گیا کیونکہ فد خد و سائنس کی ترقی نے محقولات کی ترویج کی تو تاریخ واوب نے منقولات سے واٹھ کا ہوں اور مکا تب کو مالا مال کر دیا۔ آج فن مناظرہ اپنے عروج پر ہے۔ البتہ یہ مناظر سے علمی اور حلمی اور حکی بین۔ ہم خرافات اور بحث برائے بحث کو خارج از علم مناظرہ بچھے ہیں۔ ہم خرافات اور بحث جذب امید کے موجد ہوتے مناظرہ سے میں مناظر سے مشکلات اور پیچید گیوں کے قاطع اور نے جذب امید کے موجد ہوتے ہیں۔ کشف جابات سے انسان فکری اعتبار سے تو انا اور قبلی اعتبار سے مرور ہوجا تا ہے۔

کتاب بذاهی شامل انبیائے کرام آئم اور علماء برسہ کے مناظر علم و حکمت کے سندر بین جن جن خوطرز فی کر کے حق و حقانیت کے جوابر تلاش کیے جاستے ہیں اور پھران جوابر کو استعال میں اگر صاحبان شعور خود بھی جو ہری بن جاتے ہیں۔ البام نزول کرتا ہے و جدان متحرک ہوتا ہوا و اگر و نظر کو فروغ ملتا ہے۔ علامہ محمد محمدی اشتہار دی نے ''صدو یک مناظرہ جالب و خواند فی '' کی ترتیب و قدوین سے ایران میں تہلکہ مجا دیا تو مولانا کوڑ عباس حیدری نے اس کارواں دورال اور

خوبصورت اردور جمد کر کے اردو ہو لنے والے کروڑ وں عوام کیلئے حقیقت شای کا سامان مہیا کرویا۔
ان مناظروں کی ہرکڑی دنشین اور ہدایت آفرین ہے جو کام تیروں ہمواروں ہے نامکن ہے وہ کام
لفظوں اور جملوں کے پاکیڑہ ہتھیاروں ہے لیا گیا ہے جو خوشبو کی طرح سام جاں ہیں سا جاتے
ہیں۔عقائد و خدا ہب کی قبولیت اور متبولیت کا انحصار ہمیشہ مناظر ہ پر رہا ہے اور اگر کوئی کور باطن ذہن
قبول نہ بھی کرے تو علمی وراشت و ثقافت کا فروغ ہی اتمام جست کا باعث بن جاتا ہے جیے کے قران
ببا تک وہل کہدرہا ہے۔

''قل هاتوا برها نكم ان كنتم صادقين'' (ألبقره) ''خالفول كه كهوكدا كروه سي بين تو دلاكل پيش كرين'' فر ان پنيمر ك

''لوگوں کواپنے پروردگار کے راہتے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت در اوران سے شائستہ انداز میں بحث وتکرار کرد۔''

مخضراً جارے ادارے نے علمی ثقافت کے فروع نیز اتمام ججت اور دعوت حق کے لیے اس کتاب کے اردوتر جمہ کوشایان شان سے شائع کیا ہے۔

Lawrence and the second second

the territorism will be really and the second

الداش الى الخير علامه رياض حسين جعفرى سرپرست اداره منهاج الصالحين لا ډور نی اکرم کے مناظروں کے چندنمونے قار کین یقینا اس مبسوط کتاب سے مستفید ہوں سے اور انبیاء آئمہ نیز علاء کے بنی برتن بلکہ جن آشکار اور باطل شکار مناظروں سے اپنے اذبان وقلوب کو منور کریں سے اور ایوں بیسلسلہ روثن آسے ہے آگے بردھتا جائے گاجو نہ ہب حقدا ثناعشر بیرکی ترویج وتر تی کا ضامن ہوگا۔

> مخاج دعا! شيخ خادم حسين



بَيْلُ سَيْلُونِ فِي حَيْلُونِ وَالْمِيْلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



کتابوں کی لسٹ ڈی وی ڈی کور کی پشت پر ملاحضہ فر مائیں۔ خصوصی تعاون: ججۃالاسلام سیر نو بہار رضا نفو ی (فاضل شہرہاریان)

سگ در بتول : سیرعلی قنبر زیدی • سیرعلی حیدرزیدی التماس سوره فاتحه برائے ایصال ثواب سیدوسی حیدررضازیدی ابنِ سید سین احمدزیدی (مرم)

DI GITAL



Shia Media Source info@shianeali.com www.ShianeAli.com

التماس موره فاتحربرائ ايصال ثواب سيدوس حيدررضازيدي ابن سيدسين احمزبيري «هه»

Seed from





LAY 912110 ياصاحب الومان ادركي



نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (ار دو DVD)

اله يجينل اسلامي لائبربري -

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com